



تالیف محمد نواز فیصل آبادی معلم جامعدار العلوم کراچی

> ناشر مگتبه عمرفاروق ثاریم نیمل کاری نیمر 25

# فگرست

| صفحات | ر عنوانات                                         | نمبرثا |
|-------|---------------------------------------------------|--------|
| 11    | اعتماب                                            | 1      |
| 11"   | تقريظ (حضرت مولا نامفتي محرتق عثاني صاحب مدخله )  | ۲      |
| 100   | تقريظ (حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب مدخلیہ) | ۳      |
| 10    | تقريظ (حفزت مولا نامنظوراحمه مينگل صاحب مدخله)    | ٣      |
| 14    | تاثرات(جناب فالدمحودصاحب)(سابق منيحي)             | ۵      |
| 14    | عرض حال                                           | 7      |
| 2021  | مقدمه                                             |        |
| r.    | مسیحی مشنری جرا ند                                | 4      |
| r.    | پاکستان کے سرکاری ذرائع ابلاغ کااستعمال           | ٨      |
| rı    | ريمه يو پاکستان لا بهور                           | 9      |
| M     | پاکستان فیلی دیژن                                 | 1.     |
| rı    | صليب بردارجلوس                                    | II     |
| *1    | بائبل خط و کتابت اسکولز                           | 11     |
| rr    | خطود کتاب کورسز                                   | 11"    |
| rr    | بالجل كالقشيم                                     | 10     |
| rr    | كارسياية لس كلب                                   | 10     |
| rr    | كلب ميكزين اورخبرنامه                             | 17     |
| rr    | ريْدْ يَعْسِيمْلُو                                |        |
| rr    | عيسائي مشنرياں جو پاکستان ميں کا م کرتی ہيں       | ıΛ     |

بماريش قرائدوا پهادايد آش اليقده بردا الااه تعداد محيار دس آيت نام الاس عام الاس فاريس الاس فاري الاس فاريس الاس فاريس الاس فاريس الاس فاري الاس فاريس الاس فاريس الاس فاري الاس فاري الاس فاري الاس فار الاس فا

# (انتساب)

میرے والدین اور اساتذہ کے نام جن کی شب وروز کی محنتوں اور شفقتوں سے اس قابل ہوا کہ پچھتح ریر کرسکوں

محرنواز فيصل آبادي

| 111  | ۋاكىزلارۇز كاموقف                                                            | IFY     |
|------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 111  |                                                                              | 112     |
| 110  |                                                                              | IFA     |
| 110  |                                                                              | ira     |
| 110  | عسویک بیر مده و سد<br>هورن کی تغییر کا حواله                                 |         |
| 110  | ہورت کی سیرہ خواند                                                           | 11-     |
| 110  | صلى رويس والول                                                               | 11-1    |
| 1000 | رط هيندر کا قول                                                              | IFF     |
| 110  | فرانسي انسائيكو پيڈيا كاحواله                                                | 100     |
| 110  | يادري آرج ويكن بركت الله كاموقف                                              | 11-1    |
| 114  | بأنبل مح مخلف مقامات مبن تحريف ك متعلق ميسا في مؤرِّ فين اورمفسرين كاعترافات | ۱۲۵     |
| 117  | آ دم کلارک کااعتراف                                                          | 11-4    |
| NZ:  | يوى بين كااعتراف                                                             | 112     |
| ΠZ   | موهيم مؤرخ كأعتراف                                                           | IFA     |
| 114  | واثن كاعتراك                                                                 | 11-9    |
| IIA. | لارد زكا اعتراف                                                              | 10%     |
| 11A  | مارد رب سرب<br>سلطان بایزیدخان کااعتراف                                      | 101     |
| 119  | عنفاق وپريدفان د ترزي                                                        | IN COMM |
| 119  | مفسر بارسلی کااعتراف                                                         | irr     |
|      | وارد کیشولک کااعتراف                                                         | irr     |
| 15.  |                                                                              | IMM.    |
| 11-  | فيليس كواونوش كااعتراف                                                       | ira     |
| Ir.  | بورن كااعتراف                                                                | IC'Y    |
| IFI. |                                                                              | 172     |
| iri  | - 10 172 VIESO                                                               | r'A     |
|      | T. Maria                                                                     |         |

بسم الثدالرحن الرجيم

تقريظ

رئيس المحققين ، شيخ الاسلام مفتى محرتنى عثاني صاحب مدخله جامعه دارالعلوم كراجي

الحمد لله و كفى ،وسلام على عباده الذين اصطفى أمابعد: عزيز كراى مولوى محدنواز صاحب فيصل آبادى كى تالف، وهخصيت سي "بائبل ك آئيندين ان كاس جذب كي آئيندوارب كه جولوگ عيساني پروپيگنڈے سے متاثر موكر شكوك وشبهات كاشكار موتے بين،ان كوحقيت سے آگاه كياجائے۔

بندہ اس مسودے کواپٹی مصروفیت کی بناء پر پڑھنے کا وقت نہیں نکال سکا، تا ہم جستہ جستہ چند مقامات سے ویکھا ہے ، دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے نافع بنا کیں ، اور عزیز موصوف کوسلامتِ فکروعمل کے ساتھ مزید دینی خدمات کے لئے موفق فرما کیں۔ آبین

> بنده محرتقی عثانی عفی عنه ۱-۲-۱۳۲۵ه

بسم اللدارحن الرحيم

تقريظ

مناظرِ اسلام ،وکیلِ احناف حضرت مولانا ڈاکٹر منظوراح رمینگل صاحب مدخلا جامعہ فاروقیہ کراچی

یہودی ونصاریٰ کی اسلام وشمنی کمی ہے ڈھکی چھپی نہیں ،آئے دن بیلوگ اسلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دین اسلام ہے متنفراور میسائیت کے اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہیں ،اگر میسائیت سنے شدہ نہ ہوتی تب بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ اسلام کوچھوڑ کراہے اختیار کیا جائے چہ جائیکہ ایک غیر مبدل وغیر محرف محفوظ دین پرایک سنے شدہ وقم ف غیر محفوظ دین کو ترجے دی جائے۔

عیسائی جوزبانی طور پراپنے کو حضرت عیسی علیہ انسلام کا پیرو کار سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اپنی کتابوں میں حضرت عیسی علیہ السلام کی شخصیت کو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے اس ہے کوئی بھی بیتا ترمنیں لے سکتا کہ یہ ایک نبی کے حالات زندگی ہیں۔

قاضل نوجوان نے عیمائیوں ہی کی کتابوں کے حوالے سے ان کے نزدیک حضرت عیمی علیہ السلام کی شخصیت،ان کے عقائد کے تضاداور عیمائیت کے محرف وغیر محفوظ ہونے کو ٹابت کیا ہے اوراس سلسلے میں بہت عمرہ کاوش کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اس کام کو قبولیت سے نوازیں۔ آبین

> منظوراجرمینگل ۳۲۵/۵/۲۵ ه

بسم الثدالرطن الرحيم

تقريظ

استاذ العلماء، شخ الاتقتياء حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب مدخله جامعه دارالعلوم کراچی

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

عزیزم محد نوازسلمہ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں اور جامعہ دارالعلوم کراچی میں ورجہ سادسہ کے متعلم ہیں، عیسائیت کے موضوع پرانہوں نے چندمفیدمضامین کا انتخاب کیا ہے، جس کا داعیہ بقول ان کے بیپیش آیا کہ ان کے بعض دوست اور پڑوی جوکا کے میں پر جتے تھے ، سیجی مشنری کے پروپیگنڈے سے متاکثر ہوئے اور طرح طرح کے شکوک وشہبات کا شکار ہوگئے۔

اس صورتحال پران کوفکر ہوئی اورانہوں نے اصلاح حال کی کوشش کے طور پر سیجی اداروں کے طریقۂ واردات کامطالعہ شروع کیا۔

بحد الله ان کی کوشش ہے اُن توجوانوں کے ذہن صاف ہو گئے ،اور ان پرحق واضح ہوگیا،اب ان کواپنے دوستوں کے سوال سے خیال آیا کدان مضامین کوشائع کیا جائے تا کدان کا نفع عام ہو تکے۔

ہا جہ ہوں ہیں اور است میں اور است کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے گئی اور جذبے کے تحت یہ کوشش کی گئی اور جذبے کے تحت یہ کوشش کی گئی ہے وہ قابل مجسین ہے مولائے کر بیم ان کے علم عمل اور عمر میں برکت عطافر مائے اور ان کو ایپ وین کی زیادہ ہے زیادہ خدمت کی توفیق سے نوازے۔ آمین

## عرض حال

ٱلْحَمُدُ لُولِيهِ والصلواة والسلام على نبيهِ وعلى الهِ وأصحابه: امّابعد زرنظر كتاب "فصيب مسيح" بالبل كآئينين"ان دجه عرتب كى كى بك عیسائی مشنریاں دن رات ساوہ لوح مسلمانوں کودین اسلام سے ہٹا کر بے دین بنانے کی فكريس كلى موئى بين، دعوى بيب كم مرين عيسوى اور حضرت عيسى عليداسلسلام كي سيح ترجماني كرر بين ، توول جابا كداس وعوى ك تان بان كى خرى جائ كديس مدتك سچاہ، اوران عقا ئدکواوراس کے نتیجہ کومنظر عام پرلایا جائے ، تا کہ وہ سادہ لوح مسلمان جوان لوگوں کے ورغلانے سے اسلام کے بارے میں مشکوک وشہبات رکھتے ہیں اس بات کا فیصلہ كركيس كين كياب؟ اوراس بات كابھى پنة چل جائے كد حضرت مسى عليه السلام ك بارے میں بیاوگ جواعتقادات رکھتے ہیں ان سے حضرت سے علیه السلام کی تعظیم ہوتی ہے یا تو ہین ،اوریہ بات بھی معلوم ہوجائے کہ دین اسلام ہی واحدوین ہے جوخرافات سے بھری ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ جارتھ کی بائبل موجود میں ،اور جاروں میں اختلاف پایاجاتا ہے ،اس لئے اس بات کی وضاحت کردینا بھی ضروری ہے کہ سیحی عقائد کے ردمیں ہم نے جوجوالے بائبل سے نقل کے ہیں ان میں سے اکثر حوالے اس بائبل کے میں جو کہ بائیل سوسائٹی ،انارکلی لا ہورنے است: عیس شائع کی ہے ، کچھ حوالے دوسری بالبلول کے بیں۔

حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں جوعبارات ہم نے قال کی بیں ان ہے ہمارا مقصود حضرت میں علیہ السلام کی تو بین کرنائیں ہے کیونکہ ہم تو آپ کوان خرافات ہے بری مجھتے ہیں، اور جوالفاظ حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں زیر تبھرہ صادر ہوئے ہیں ان کو تحریر کرنے کے لئے ہرگز دن نہیں جاہتا تھا، اتمام ججت کے لئے یہ پہلوا عتیار کیا گیاہے، اس بم الله الطن الرحيم

# تاثرات

مجاہد اسلام، جناب خالد محمود صاحب (سابق میسی )
محتر م وکرم مولوی محمد نواز صاحب فیصل آبادی کی تصنیف ''شخصیت میں بائبل
کے آئینہ میں'' ہے استفادہ کی سعادت حاصل ہوئی۔
موصوف کی تحریر ہے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جذبہ صادق اور غیر مسلموں میں
دعوت دین کا اخلاص اور ذوق وشوق موجود ہے۔
انڈ تعالی ان کی مرجمل اور علم میں برکت دے۔ آمین ثم آمین

خالد محمود (سابق بوئیل کندن) جامعددار العلوم کراچی جامعددار العلوم کراچی

#### مقدمه

اللهولك الحمد حمدايوافي نعمك ويكافئي فزيدك نحمدك بجميع محامدك ماعلمنامنها وَمَالم نعلم ،ونشكرك على جميع نعمك مَاعلمنامنهاومالم نعلم وعلى كل حال.

اللهم صلصلاة دائمة على عين الاعيسان ،سيد ولدآدم،خاتم المرسلين، النبى الأمى،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ،ومن اهندى بهداه فاخذمااتاه ،والنهى عماعنه نهاه ..... وبعد

یبود یول اورعیسائیول کاواسط مسلمانوں ہے بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں ہی
پڑگیا تھا، رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ کے کی دور ہی میں یبودی اورعیسائی دین
اسلام پراعتر اضات کی ابتداء کر چکے تھے ،اور بیلوگ مخالفت کرنے میں قریش کے بت
پرستوں کے ہمنوا تھے ، مدینہ منورہ کے دس سالہ دور میں بیخالفت اور زیادہ شدت اختیار کرگئی
میں ،اور بیخالفت آج تک جاری ہے ،اس لئے ہم تاریخ کے کی خاص دور کواس جدو جہد
کا فقطہ آغاز قر ارنہیں دے سکتے ،البتہ تاریخ کے مختلف دور میں اس کے طریقے بدلتے رہے
مقاصد میں اگر چہ کوئی بنیادی تبدیلی نہیں ہوئی۔

اسلام کا ابتدائی دورہویا آئ کا دورہوان حضرات کا مقصد قرآن کریم کے وہی اللہ ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی صادق ہونے کے خلاف طرح طرح کے اللی ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بی صادق ہونے کے خلاف کا می تھیں،اس کے اعتراضات اور پروپیگنڈے کرنا ہے، شروع میں توبید ریشد دو انیاں زبانی کلامی تھیں،اس کے بعد دوسرا دورہ و تھا کہ جس میں اسلام کے خلاف کتابوں اور رسالوں کی تالیف واشاعت کا کام نہ صرف اٹلی اور فرانس میں ہوا بلکہ ان مما لک میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے ذریعہ کا کام نہ صرف اٹلی اور فرانس میں ہوا بلکہ ان مما لک میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے ذریعہ بورے ،اور ایک تابیہ کی ملاورہ علاقوں کے علاوہ تعلیمی اشاعتی ادارے قائم ہوئے ،تیسر ادوروہ تھا انگستان میں بھی مذکورہ علاقوں کے علاوہ تعلیمی اشاعتی ادارے قائم ہوئے ،تیسر ادوروہ تھا انگستان میں بھی مذکورہ علاقوں کے علاوہ تعلیمی اشاعتی ادارے قائم ہوئے ،تیسر ادوروہ تھا

کا کفارہ بھی اپنی دوسری کتاب بعنوان'' حضرت سے "قرآن وصدیث کے آئے بیٹ میں'' لکھ کراداکردوں گا۔

بڑی ناشکری ہوگی اگراپ ان اساتذہ کاشکریدادانہ کروں کہ جن کی تقدیق اور رہنمائی سے میدکتاب منظر عام پر آئی ہے۔

دل سے دعاہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کومیری اور میرے والدین اور میرے اساتذہ کی نجات کا ذرایعہ بنائے اوراس کا نفع پوری انسانیت کے لئے عام فرمائے۔ آمین

احقر بمحرنواز فيصل آبادي

کے لئے خودان کی مشنر یول کے مرتب کردہ خصوصی پروگرام نشر کرتے ہیں۔

ريڈيوپاكستان لاهور:.

اپریل کے مہینہ میں شہوار'' گذفرائی ڈے'' کے موقع پر'' ایک گھنشہ کاپروگرام جوتا ہے ،جس میں سیحی علماء کی نقار ہر ، بائیل کے اقتباسات ،اور ڈرامہ نشر کیا جاتا ہے ، چوہیں دئمبر کو جو کہ کرئمس کی شام ہے ، ایک گھنشہ کا پروگرام ہوتا ہے ،ایسٹر کے تہوار کے موقع پراپریل میں ایک گھنشر کا پروگرام ہوتا ہے جو خدکورہ کا موں پرمشمل ہوتا ہے ،اور ۲۵ ردئمبر کوکرمس ڈے کے تبوار کے موقع پرایک گھنشر کا پروگرام نشر ہوتا ہے۔

ریڈیو پاکستان لاہور کے علاوہ ریڈیو پاکستان کے دوسرے اعیش بھی کم دہیں اس نوع کے پردگرام نشر کرتے ہیں ، تہوار کے موقع کے علاوہ بھی پاکستان کے ریڈیواشیشنوں سے پردگرام نشر ہوتے رہتے ہیں۔

پاكستان ئىليويژن:.

ریڈیو کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن بھی اپنے تمام اسٹیشنوں ہے دو پروگرام پیش کرتا ہے(۱)الینٹر(۲) کرمس

ان پروگرامول کی توعیت بھی ریڈ ہو پاکستان کے اعداز پر ہوتی ہے۔

صليب بردار جُلوس:.

مسیحی حضرات کرمس کی رات میں ایک صلیب بردارجلوس نکالتے ہیں، جواپی بیئت ادرشرکاء کے اعتبارے ایک خاص تاثر کا حامل ہوتا ہے۔

بائبل خط وكتابت اسكولز:.

پاکستان میں بائبل اوراس کی تعلیمات کوگھر گھر پہنچانے کے لئے درجنوں بائبل خط و کتابت اسکول قائم ہیں ، جو کمی فیس کے بغیرلا کھوں کی تعداد میں بائبل کے اسباق تقتیم کرر ہے ہیں ، سیسکول لا ہور، فیصل آباد ، ایسٹ آباد ، ملتان ، لاڑکانہ ، خیر پور (سندھ) شکار پور (سندھ) ڈیرہ عازی خان ، سیالکوٹ، کوئٹداور کراچی و غیرہ میں قائم کئے گئے ہیں۔ جس میں انہوں نے اسادی کتابوں کے ترجے بکثرت ٹاکع کئے ،اس زمانہ میں شخفیقات کے نام ہے مسلمانوں کے اندرونی اختلاف اور جدید فرق اسلامیہ پر بہت کی کتابوں کوشائع کیا گیا ،ان لوگوں کی اسلامی تحقیقات کا مقصد جوان کی تحریروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پر و پیکٹٹر واستعار کے لئے ہموار کی جائے اور مسلمانوں بیں تفریق نی ڈال کراپنا مقصد کو لئے ہموار کی جائے اور مسلمانوں میں تفریق ہے کہ اسلام دشمن اشخاص کے قدیم اقوال ڈھونٹر تنزی سے کام کیا جھیق کے نام سے منافقوں اور اسلام دشمن اشخاص کے قدیم اقوال ڈھونٹر و تو فر کر زکا لے اور چونکہ برب سیمیوں اور یہودیوں کے اکثر نام مسلمانوں کے جوتے ہیں ،اس لئے بردی آسانی کے ساتھ یہ لوگ سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دینے ہیں کامیاب ہوئے ، کہ یہ کام آمیم اسلمانوں نے کے جیں ، حالانکہ وہ لوگ حقیقتا یہودی یا عیسانی تھے ، جوتے میں متبارے مسلمانوں نے کے جیں ،حالانکہ وہ لوگ حقیقتا یہودی یا عیسانی تھے ، آج کے دورکوعیسائیت کالچوتھا دورکہا جاسکتا ہے ،اس دور جس عیسائی مشتر یوں اور مبلغین نے یا کتتان بیں تبلیغ کے لئے جوذروائع استعال کے جیں ،ان کی مختم تفصیل ہے ۔

مسیحی مشنوی جرائد:.

کی تعدادو پیے تو بہت زیادہ ہے، یہاں ان میں سے چند کوذکر کیا جاتا ہے، ہفتہ دار''کرچن وائس کی تعدادو پیے تو بہت زیادہ ہے، یہاں ان میں سے چند کوذکر کیا جاتا ہے، ہفتہ دار''کرچن وائس کراچی''، پندرہ روڑہ''شاداب لا ہور''''کا تھولک نقیب لا ہور''''شعاع نور لا ہور' دو ماہی جرا کہ یہ ہیں ''نیوز بلٹن (اگریزی) لا ہور''''جفائش کراچی ''سہ ماہی جرا کہ''ہوم لیگ لا ہور'' ماہنا ہے''ڈایوس میگزین (اگریزی) لا ہور'''افرت لا ہور''' قاصد جدید لا ہور'''مصحت لا ہور'' مالولیش آری لا ہور'''جھوٹا سپائی لا ہور'''فرو جنگ لا ہور'''الماپ کراچی انہوں'انسو ان راوالپنڈی'' طلوع فکر (اردو، پشتو) پشاور'''' کلام حق گوجرانوالہ''

ان کے علاوہ کچھ جزائد ایسے ہیں جوکہ پابندی کے شائع نہیں ہوتے ،مثلاً راوالینڈی سے شائع نہیں ہوتے ،مثلاً راوالینڈی سے المشیر ،احچھاج واما، گوجرانوالہ ہے سے خادم، لاہورے سیجی نوجوان، آزاد وطن بستقبل ،ہیلتھ (اگریزی نامیجی بچو،سیالکوٹ سے خزینة الجواہرکلب،ملتان سے جارہ ڈاکٹ

پاکستان کے سوکاری فرائع ابلاغ کااستعمال: . پاکتان کے سرکاری ذرائع ابلاغ مسیحی تقریبات اور تبوراروں کے مواقع پراك

### خط و كتابت كورسز:.

اردواور انگریزی زبان میں بائبل خط وکتابت کورسز کروائے جاتے ہیں ان
کورسز کی تعداد تقریباً ۱۹۰۰ ہے، ان میں سے چندا کی کورسز سیجی افراد کے لئے خاص ہیں، جن
کے مضمولات اس انداز کے ہیں کے مسلمانوں کو مطالعہ کے لئے تہیں دیئے جاتے ،اکثر کورسز
مسلمانوں کے لئے خاص ہیں، جن کے اسباق کی تعداد تقریباً ۱۳۰۰ ہے، اس الٹر پیج کا مطالعہ کر
نے کے بعد مسلمان بچوں اور بچیوں کے ذہن جس قدر متاثر ہوتے ہوں گے، اس کا انداز ولگا

#### بائبل كى تقسيم:.

توجوان سیحی لؤگوں اور لؤکیوں کے ذریعے گھر گھر، بازاروں اور چورا ہوں میں بائبل کی تقتیم ایک عام می بات ہے جس کا تذکرہ آئے دن اخبارات کی زینت بنار ہتا ہے.

### بائبل كار سيا ند نس كلب:.

خط و کتابت کے کورس کرنے والے طلباء کیلئے کاسیا پڑنس کلب قائم کئے گئے ہیں، جو کہ کورسز میں شریک طلباء سے رابطہ رکھنے کا اہم ذریعہ ہیں۔

# كلب ميگزين اور خبرنامه:.

اس میں سیحی مشنریوں کے مضامین آور مشنری خبریں اور علانات اور اطلاعات کے علاوہ بائبل کے عنوان پر مسلمان طلباء اور طالبات سے مقالے اور مضامین تکھوائے جاتے ہیں، حوصلہ افزائی کے لئے بھاری رقوم اور کتابیں دی جاتی ہیں۔

### ريڈيوسيثلز:.

پاکتان کی سرحدوں ہے کچھ فاصلہ پرسیشلوبز رہے بیں ایک بہت برداریڈ یو اسمیر نصب ہے، اس سے ون بیں مسکسل کئی گئے نے پاکستانی قو می زبان (اردو) اور دوسری علاقا کی زبانوں میں بائبل کی تعلیمات نشر ہوتی ہیں۔

# عیسائی مشنریاں جو پاکستان میں کام کرتی هیں :.

پاکستان میں ویسے تو مختلف عیسائی فرقون کے مختلف کلیساؤں کی بہت ی مشتریاں کام کرتی ہیں ، یہاں پر چندا کیک کے نام ذکر کئے جاتے ہیں' دی چینؤکوشل چر چز'''پرلیں بائی ٹرین '''دی ایو جلیک کا الائیز مشن (ٹی،ای،اے،ایم)'''وی ایسوی ایٹ رینارڈ پرلیس بائی ٹرین چرچ (اے،آر، پی )'''دی پاکستان مشن آف انٹر بیشن فارن مشنر ایسوی ایشن ''''دی پاکستان فیلوشپ آف دی انٹر بیشن کرچین فیلوشپ '''دی افغان بارڈ رکروسیڈ ''''دی چرچ آف کرائسٹ ''''دورلڈ وائیڈ ایو نجے لائیز بیشن کروسیڈ '''دی بیشن کروسیڈ '''دی پہلیٹ بائیل فیلوشپ ''''دی سیوتھ ڈے ایڈ ونٹسٹ '''دی پر بدران چرچن نشرل کمیٹ پہلیٹ بائیل فیلوشپ '''دی سیوتھ ڈے ایڈ ونٹسٹ '''دی پر بدران چرچن نشرل کمیٹ کرچین فیلوشپ '''دی مینونایٹ سنٹرل کمیٹ کرچین فیلوشپ '''دی ریفار ٹرچیز کروسیڈ فارکرائسٹ انٹر نیشن کرچین مرد لینڈس '''دی دی ریفار ٹرچیز کروسیڈ فیلوشپ آف ارکرائسٹ انٹر نیشن آف ڈنمارک ''''بہوواہ ویکنس کنٹر اُن''دی کرچین نشر وغیرہ و

# پاکستان کی مسیحی تقسیم :.

پاکتان کی سرکاری ،صوبائی اوراضلائی تقلیم کے مقابل میکی مشنریوں نے اپنے تبلیغی مقاصد کے لئے پاکتان کو مندرجہ ویل پانچ حسوں میں تقلیم کیاہے۔(۱) لا ہورو ابوسس (۲) مانان وابوسس (۳) کراچی وابوسس (۳) حیدرآباد و ابوسس (۵) راولپنڈی و ابوسس ،ان میں سے ہرحصہ کو مختلف میکی فرقوں اور مشدوں نے اپنی تبلیغی مساعی کے لئے مخصوص کرلیاہے۔

# تبليغ كاانداز كار:.

میسی مشوں کی مارے جمعہ کے خطبات اور مساجد کے وعظ کی طرح اپنے گرجوں کے احاطوں تک محدود نہیں ، بلکہ وہ تبلیغ کے لئے ہرمکن ذریعہ استعمال کر رہے ہیں مثلاً اسا تذہ کے روپ میں تغلیمی اداروں کے اندراور ڈاکٹروں کے لباوہ میں ہیتالوں کے

#### تمميد

الله تعالی نے حضرت میں علیہ السلام پرجس کتاب کوناز ل فرمایا ہے اس کو انجیل کہتے ہیں ، حضرت کی علیہ السلام نے اپنی امت کوجس کتاب کی تعلیمات پر چلنے کا تھم دیا تھادہ بھی ہے ، کیا ہے ، حضرات نے حضرت کی علیہ السلام کے بعد اور بہت کی کتابوں کواس کے ماتھ شامل کرلیا ہے ، جن کے جموعے کو ہائیل کہاجا تا ہے ، اس کے دوجھے ہیں ، پہلا حصہ فیر سے کہتے ہیں اور فیر سے کہتے ہیں اور فیر سے کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں اور میں کوجھ میں کہتے ہیں اور میں کہتے ہیں اور کہا تا ہے۔

اس بائبل میں تحریف ہوچکی ہے بحریفِ لفظی بھی اور تحریفِ معنوی بھی بخریفِ معنوی کا مطلب سے ہے کہ الفاظ تو ہاتی رہیں تکرمعنی میں تبدیلی کردی جائے بائبل میں تحریف معنوی مسلم ہے،اس لئے کدعبدنام قدیم کو يبودي بھي مانتے ہيں اور عيسائيوں كے بقول يبودي ان آيات كے مكر بيل جن ميں حضرت عيسلى عليه السلام كى نبوت كى پيشين كوئياں ہیں ،توعیسائیوں کا کہناہے کہ میہود اول نے ان آیات میں تحریف معنوی کی ہے ، میرودی بعض احکام کے دائل ہونے کے قائل ہیں اور عیسائی ان کے منکر ہیں ،مثلاً یہودی مولیٰ علیہ السلام كى نبوت كوحفرت عيسى عليه السلام ك بعدختم مانت بين ،اليي آيات احكاميه مين بالانفاق تريف معنوي پائي جاتي ہے چریف نفظي کامطلب پیہے کہ پچھ الفاظ اصل کتاب ے کم کردیئے جا نمیں یا پچھالفاظ بردھادیئے جا نمیں یاالفاظ میں ردوبدل کردیا جائے ،بائبل میں ہر جم کی تحریف نفظی واقع ہوئی ہے،جس کی واضح مثال ہیہ کے فرقد پر وٹسٹنٹ کی بائبل کی آیات ۱۱۰۲ اس یا ۱۱۰۲ بین اور اس کے ابواب گیارہ سوانای بین اور کل کتابیں چھیاسٹھ ہیں اور عیسائیت کے فرقد رومن کیتھولک کی بائبل میں سات کتا بیں زائد ہیں ،اوراس فرقے کی کل کتابیس ۲ یں اور ان کے ابواب ۱۲۲۳ میں اور کل آیات، ۵۷۰ یا ۲۵۷ میں۔ اس تحریف پرولالت کرنے والی اور بہت ی باتیں ہیں جو کہ آئندہ صفحات میں معلوم ، وجائیں گی ، جارانقصود بھی بائبل میں تحریف کو نابت کرنا ہے۔ اندرہ انجیئئر ول کے روپ میں اپنے ماتحتوں کے اندراور سوشل در کرین کر کیپول میں محیت کی تبلیخ اور جاسوی کے مرکز قائم کر رہے ہیں ،افسوس ہے کہ بہت می لادینی حکومتوں نے غیر ملکی مشنر یوں پر پابندی عائد کردی ہے،لیکن جاری حکومت ان کی مساعی میں ہاتھ بٹاتی ہے۔

# مسيحي مشنريون كي تبليغ كانتيجه :.

مسیحی مشنری کی کوششوں اوران کے ذرائع ابلاغ کا استعال رائیگاں نہیں گیا، قیام پاکستان کے بعد پہلی مروم شاری ا<u>19</u>0ء میں ہوئی ،اس وقت سیحی آبادی ۴۳۰۰م تھی ، تیکن اب پاکستان میں مسیحی آبادی بندرہ لاکھ سے تجاوز کرگئی ہے۔

کی ملک کی آبادی میں اضافہ کے اسباب نین ہوتے ہیں (۱) نقل آبادی (۲)
کشرت تولید (۳) قبول فرہب بیا یک تاریخی حقیقت ہے کہ اب تک کوئی نقل آبادی نہیں
ہوئی ، تعدّ دازواج مسلمانوں میں ہے ، میٹی قوم میں نہیں ہے ، البذا اس ڈر بعد ہے بھی میٹی آبادی میں اضافہ تبادی میں اضافہ کی تعداد میں اضافہ کا کوئی ادر سبب نہیں ہوسکتا۔

مینی مخضرطور پر عیسائی مشنریوں کی تبلیغ کی کارگذاری ،اب و یکھنا ہیہ ہے کہ پہشب وروز کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں؟اور کن عقائد کے قبول کرنے کی مسلمانوں کودعوت دیتے ہیں؟اوران عقائد کی تاریخی حیثیت کیاہے؟ یہاں صرف ان کامخضرطور پرخا کہ مع تبعرہ پیش کیا جاتا ہے، بقیہ تفصیل مقدمہ کے بعد بیان کی جائیگی۔

### مسيحي عقائد كامختصر خاكه:.

عیسائی حضرات کے بیعقائد زیادہ مشہور ہیں (۱) سٹیٹ فی التوحید اور توحید فی التوحید اور توحید فی التشبیٹ (۲) حضرت سے کا خدا ہونا (۳) ابن اللہ یعنی حضرت سے کا خدا کا بیٹا ہونا (۴) عقیدہ کفارہ (۵) صلیب مقدس (۲) رفع اور نزول جسمانی لیعنی حضرت سے کاجم مع الروح اوپر جانا پھر قرب قیامت دوبارہ زمین پرآنا،ان کے بیان سے پہلے بطور تمہید کے مسجیت کی بنیادی کمان کا تعارف۔

کائبناہے کہ باپ (اللہ تعالی ) بینے (حضرت سے علیہ السلام) اور روح القدی کے جموعے
کانام خداہے ،اور بعض کا کہناہے کہ باپ (اللہ تعالی ) بیٹا (حضرت سے علیہ السلام) اور
حضرت مریم تین اقاہم ہیں جن کا مجموعہ خداہے ،اور یہ تینوں ہستیاں ہمیشہ ہے ساتھ ساتھ
چلی آ ربی ہیں ، پھران تین اقاہم ہیں ہے ہرایک کی انفرادی حیثیت کیاہے ؟ اور خدائے
مجموع ہے اس کا کیارشتہ ہے ؟ اس موال کے جواب میں بھی ایک زبردست اختلاف
ہموع ہے اس کا کیارشتہ ہے ؟ اس موال کے جواب میں بھی ایک زبردست اختلاف
ہموا ہے ،ایک فرقہ کا کہناہے کہ ان تینوں میں سے ہرایک بذات خود ویبابی خدائو ہے مگر مجموعہ
خدا ، دوسرے فرقے کا کہناہے کہ ان تینوں میں سے ہرایک الگ خدائیں ہیں خدائو صرف ان کا
خدا ہے کمتر ہے ، تیسرے فرقہ کا کہنا ہے کہ رہی تین الگ الگ خدائیں ہیں خدائو صرف ان کا

می بات بیہ کداس کی کوئی اصل نہیں ہے اور عقیدہ حضرت سے علیدالسلام سے البت نہیں ہے اگریہ عقیدہ حضرت کے علیہ السلام اس کی ابت نہیں ہے اگریہ عقیدہ حضرت سے علیہ السلام اس کی وضاحت ضرور کرتے اور اس کوالیے ولائل سے مجھاتے کہ بیعقیدہ ان کے ذریعہ سے ہرایک کو مجھیش آ جاتا۔

رق بیہ بات کہ بید عقیدہ کس نے گھڑااور کیوں گھڑاتواس کی وضاحت بیہ ہے کہ موجودہ تمام عقائد کا باتی پولس ہے ،اس کا مفصلی ذکر آئندہ آئے گا ، یہاں اتنا بیان کر دینا کا بی ہے کہ بیا کے مقائد کا باتی بیان کر دینا کا بی ہے کہ بیا کہ مقاریہ ودی فض تھا ،اس نے اپ آپ کوئے "کا پیروکار ظاہر کیا ، حالانکہ بیا ہے علیہ السلام کے زمانہ ہیں آپ کا اور آپ کے حوار یوں کا سخت و تمن تھا ،اور اس نے برئی ہوشیاری سے میزے یہودی راہب کی بیٹی پو بیا بیا حالات تھا ، پو بیانے برئی ہوشیاری سے اس کو عیسائیوں کے خلاف استعمال کی بیٹی پو بیا بیا حالات استعمال کی بیان استعمال کی بیان اس نے بو بیا کے نشخ ہیں آ کر عیسائیوں کی عداوت میں کوئی کر باتی نہ چھوڑی ، لیکن جب پو بیانے اس سے شادی کرنے سے انگار کر دیا تو اس کو اس کے انگارے ا تناصد میں ہوا کہ سیہود بیت سے بی برگشتہ ہوگیا ،اور اپنے علاقہ کوچھوڑ کرتین سال قدیم دیو مالائی غراب ہوں کہ دیو مالائی غراب بود کی عراض سے برئی

حضرت مسيح عليدالسلام برجوانجيل نازل موئي تقى اس مين دوسرى آساني كتابول كى طرح توحید وغیرہ کی دعوت بوے اہتمام نے دی گئتی ، آج کل سیحی حضرات جوعقا کدر کھتے یں اس میں ان کا ذکر بالکل نہیں تھا، لہذا اب جو بائبل مسلمانوں میں کھلے عام تقسیم کیجاتی ہے، ال كاحفرت من عليه السلام كي تعليمات ہے كوئي تعلق نہيں ہے، ميچي مشنر يول كامتصود حضرت مس عليه السلام كى تغليمات كى محيح طور يرتر جمانى كرنانيين ب، بلكه اصل مقصد لوگول مين ب رفی پھیلانا ہے ، کیونکہ بائبل میں جو باتیں حضرت سے علیہ السلام اور آپ کے حوار یول کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور جوعقا کدسیجی حضرات حضرت میچ علیدالسلام کے بارے میں رکھتے ہیں ان کاحقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکدان سے تو حصرت مسے علیدالسلام کی بے حدتو بین ہوتی ہے، سیحی حضرات سے جب سے بات کھی جائے تو وہ مانے کو تیار نہیں ہوتے بلکہ ود بن رث لگاتے ہیں کہ ہمیں حضرت سے علیہ السلام نے بی ان عقائد کی تعلیم دی ہے، ہم اس مخفری کتاب میں حضرت مسے علیہ السلام کا تعارف بائبل سے کرواتے ہیں ،جس ہے آپ كوبخوني الدازه وجائے گاكه بائبل حضرت سي عليه السلام كي تعظيم كاذر بعدب يا توجين كا،اس کے خمن میں بیہ بات بھی ثابت ہوجا لیکگی کہ ہائبل میں محیت کے عقائد کے متضاد ہاتیں موجود ہر جن سے سیحی عقائد پر خاصی ضرب پڑتی ہے اور ان کے عقائد کی دھجکیاں آسان میں بھر

﴿اب سیمی عقائد پر مخفر تجره اس مقدمه میں پیش خدمت ہے ﴾ عقیده الوهیت اور عیقده تثلیث کی حقیقت اور اس

#### كاپس منظر:.

عقیدہ تثلیث میہ ہے کہ باپ خداہ، بیٹا خداہے،اورروح القدی خداہے،اس کے باوجود پیتنوں تین خدامیں بلکہ ایک خداہے، پیعقیدہ اس قدر پیچیدہ او بہم ہے کہ سیخی علاء بھی اے بھی نہیں مجھ سکے اور نہ ہی کسی کو سمجھا سکے ہیں، کیونکہ سیخی حضرات کا کہناہے کہ خداتین اقائیم کا مجموعہ ہے،وہ تین اقائیم کون ہیں جن کا مجموعہ ان کے فردیک خداہے، بغض بن مريم كي شكل بين عُلُول كرم ي اس وجد ع حضرت كي كوخدا كابيثا كهاجا تا ب--

روح القدس سے مرادمیتی حضرات کے نزدیک باپ (الله تعالی ) اور بینے (حضرت مسيح عليه اسللام) كى صفت حيات اورصفت محبت ب،اس صفت كي ذريع خداكى ذات (باپ) اپنی صفتِ علم (بیٹے ) سے محبت کرتی ہے، اور بیٹاباپ سے محبت کرتا ہے، میر صفت بھی صفت کلام کی طرح ایک جو بری وجود رکھتی ہے، اور قدیم ہے، تواس معلوم ہوا کہ سحی حضرات کے نز دیک حضرت سے ابتداء میں کنام تھااور کلام خدا کے ساتھ تھااور کلام خدا تھا ہو گویا خدا کے مجسم کلہ کانام بیوع سے ہے۔

یبال برایک سوال توبه بیدا موتا ہے کہ کہا گیا ہے روح القدس سے مراداللہ تعالیٰ کی اور حضرت مسيح كى جوكه خود الله تعالى كى صفت كلام ب،صفت حيات اورصفت محبت ب، تو موصوف ك لئے صفت بوتى ب الكن صفت ك لئے صفت نيس بوتى ، اگر حصرت سے کواللہ تعالی کی صفت کلام مان لیاجائے توروح القدس حضرت سے کے لئے صفت نہیں بن سکتی ، کیونکہ حضرت خودصفت ہیں نہ کہ موصوف ہو موصوف کے لئے توصفیت حیات اور محبت (روح القدس) ٹابت ہو علی ہے، لیکن صفت کے لئے (حضرت سے کے لئے ) صفت کو ابت كرنا كمي درست ع؟

دوسراسوال سے پیدا ہوتا ہے کد کیا حضرت کی سے بیدائش کے بعد ضدا کے کلام کرنے كى صفت ختم ہوگئى تتى؟ اگر حضرت سے عليه السلام كوالله تعالى كالمجسم كلمه مان ليا جائے تو مندرجه ذیل آیت کا کیامطلب ہے؟ ''جو کلام تم میرا سنتے ہووہ میراثبیں بلکہ باپ کا ہے جس نے محص بحجاب (يوحناباب ارآيت ٢٢)

مزيدك جب حفرت مي كلمة خداين توحفرت مي كوات مير ع خداءات میرے خداتونے مجھے کیوں چھوڑ دیا (انجیل متی باب ۲۷ رہ بت ۳۹) کہنے کی ضرورت کیوں مِین آئی ؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بات کرنے والا کوئی اور ہے اور سننے والا کوئی اور ہے، اگر حضرت من واقعی خدا بیں توان کواے خدا،اے خدا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ آپ خود خدا تھے؟ اور آپ کو کسی دوسرے کی مدد کی کیوں ضرورت پڑی؟ حالا تک آپ خود قادر مطلق تھ؟ جب حضرت سي خودي جي تو آپ قادر مطلق كهال رے؟ للبذائ سے يہ بات

ہوشیاری سے تثلیث ، کفارہ اور الوہرے مسیح کے عقا کدوضع کئے اور شرعیت عیسوی کا حلیہ بگاڑ

اور پیعقیدہ اس نے دوسری بت پرست اور عناصر پرست اقوام کواپٹی طرف ماکل كرنے كے لئے گھڑا، كيونكہ ووان ديو مالائى كہانيوں سے شناسا تھے، جن كى زوسے ان كے غدا مب كی بنیاد تين اقنوم رختی ، ايل بابل كى تثليث كے تين اقنوم اينا ، اين كی ، اوراى اے تھے ،روی مثلیث جو پیر، جونوا،اور مزوار مشمل تھی ، ہندو، برجا، وشنواور شیوا کی مثلیث کے قائل تھے،ارانی پارسیوں کی مثلیث کے تین اقوم ہرمزد،مقرادرابرس تھے،مصری مثلیث اسرس، آسيس اور جورس پرشامل تقي ،كلدانيد كي مثليث بيل سيرن ،جوبيربيل ،اوربيل چون (ایالو) پر شمتل تھی اور پونانی زی اس استھے نی ،اورالولوکی مثلیث کے قائل تھے۔

پلس نے اس طرح مسیحیوں کو گراہ کرنے اور بت پرست اقوام کوان کے عقائد ك مطابق مطيئن كرنے كے لئے أيك في مثليث كا واحوتك رجايا ،اس كى تائيداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مشہور یا دری ڈاکٹر میکارٹی اپنی کتاب''اصروری سوالات''ترجمہ واكثرة في، يو، ناصرص الاركاستام، "يوعمسيح ك فداا كاينا مون كاسب وريافت كرنا مشكل نهيس ،وه ايسے زماتے ميں بيدا ہواتھا كه جب ونياميں ويوناؤں كے متعلق بناوثي افسالوں کارواج ابھی باقی تھااوران دیوتا وک کی کہانیوں نے اس متم کے قصے مانے کے لئے لوگوں کو تیار کر دیا تھا،سب غیر معمولی اشخاص جن کا بیان بت پرستوں کی کہانیوں میں موجود تھا، کی نہ کی دیوتا کے بیٹے سمجے جاتے تھے'۔

تواس ہے یہ بات ٹابت ہوگئ کہ عقیدہ مثلیث وغیرہ حضرت سے کے بعدوجود میں آیا پھر سیجی حضرات کے زویک باپ سے مراواللہ تعالی کی تنباذات ہے،اس میں اسکی صفت كلام اورصفت حيات سے قطع نظر كرلى كئ ب، بيذات بينے كے وجود كے لئے اصل كادرجه ر محتی ہے، اور سیحی حضرات کے نزو یک میے سے مراد الله تعالی کی صفی کلام ہے، کیکن سے صفت انسانوں کی صفت کلام کی طرح نہیں ہے، کیونکدانسانوں کی صفت کلام جر ہری وجود نہیں رکھتی الیکن اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ایک جو ہرو جوور کھتی ہے، سیحی حضرات کا کہنا ہے کہ الله تعالی کواس صفت کے ذریعہ معلومات حاصل ہوتی ہیں ،خداکی میصفت قدیم ہے جو کہ سے

ابت ہوتی ہے کہ آپ خدائیں تھے۔

حضرت عیسی علیہ السلام کاوہ وعظ جو پہاڑی دعظ کے نام سے مشہور ہے بہت اہم ہے، میسائی علاء کا خیال ہے کہ اس وعظ میں ندجب عیسوی کا خلاصداور نچوڑ پایا جا تا ہے، کیکن اس وعظ میں حصرت مسیح علیالسلام نے اپنی خدائی کا کوئی ذکر نہیں کیااور فد تثلیث جیسے بنیادی عقیدے کوبیان کیااور ندیم تلقین موجود ہے کہ ساری انسانیت گنا بگار ہے اور میں انسانیت کی نجات کے لئے کفارہ بنے کے لئے آیا ہوں،اس سے توبد بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسائیت كموجوده عقائدكا حفرت تعطيب دوركا بحى واسطنيس-

ابنيتِ مسيح:

حضرت سيح عليه السلام كي الوهيت كوثابت كرنے كے لئے مسيحي حضرات بميشه " خدا كابيا" كى اصطلاح كواستعال كرتے ہيں ، په اصطلاح ميے عليه السلام كيليے انا جيل ميں اکثر استعال کا گئی ہے، حالانکہ بیاصطلاح محض استعارے کے طور پراستعمال ہوئی ہے، ہائبل میں تو کئی لوگوں کوشیطان کابیٹا کہا گیا ہے،مثلاً انجیل لوقاباب ۸/آیت ۱۳میں میبوداہ اسکر یوطی کو برحملی کی وجہ ہے اہلیس کا بیٹا کہا گیا ہے،حالانکہ وہ شیطان کا بیٹا کہلانے کے بعد بھی انسان تھا،اورانجیل بوحناباب ۸رآیت ۴۴ میں یبودیوں کونیک اعمال سرانجام نیدینے کی بناپراہلیس ك اولا دكها كياب،" تم ايخ باب البيس بواورائ باب كى خوا بشول كو پوراكرنا جائ ہو'' تو کیا برعمل یہودی هیئة انسانیت سے خارج ہو کرابلیس کی حقیقی اولادین گئے جنہیں بلکہ وہ انسان ہی تھے استعارةً انہیں اہلیس کی اولا دکہا گیا، مراد بیٹھی کہ وہ اہلیس کی طرح بدعمل میں،ای طرح استعارة نیک لوگوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے،ای سے نیک لوگ انسانیت سے خارج نہیں ہوئے بلکدانسان ہی رہے،ای طرح حضرت سے علیدالسلام بھی برگزیدہ ہونے کی بنار خدا کے بیے کہلائے لیکن هیفتاً آپ انسان تی تھے۔

#### عقيده كفاره:.

اس عقيده كا حاصل بير ب كدآ دم عليه السلام في ممنوعه يهل كما كر الله تعالى ك

نافر مانی کی تھی ،اور سے گناہ آپ کی نسل میں خفل ہو گیا تھا، تمام انسانیت کو گناہ سے یاک کرنے سلے ایک بوی قربانی کی ضرورت متی ،حضرت میج" کو چونکداللہ تعالی نے بغیرباپ کے يداكيا تفاءاس لي من عليدالسلام حضرت آدم كى اولاديس سے ند مونے كى وجد اس كناه ہے یاک تھے،آپ مولی پر چڑھ کر پوری انسانیت کے لئے کفارہ بن گئے ، کیونکہ اللہ تعالی انان کوویے تومعاف نیں کرسکااس لئے کداگروہ ایسا کرے توبیاس کے عدل کے خلاف ہے، دوسری طرف خداوندرجیم بھی ہے تو رحم کا نقاضہ بیرتھا کہ انسان کو گناہ ہے نجات ولائی مائے ،اس کئے اللہ تعالی نے اپنے میٹے کو بھیجا کہ وہ سولی پرچ ھکر گزاہ کا کفارہ بن جائے۔ يعجب بات ب كديني عقيد ، عصطابق الله تعالى كرم كاجذبه بردى در بعد بیدار ہوا، اگر خداکواہے بندول ہے ایسائی بیارتھا، تواس نے حضرت آ دم کے غلطی کرنے ك فوراً بعد حفرت من كودنيا من كيول نه يهيج ديا؟ حضرت من عليه السلام كردنيا من آن ے جوانسان گنامگارفوت ہوئے ہیں ،ان کا کیاقصور تھا کہ ان سے پہلے حضرت سے علیہ السلام كونيين بيجا كيا؟ كيامتي عليه السلام سے ہزاروں سال قبل رخصت ہونے والے بندوں ے اللہ تعالیٰ کو پیارٹیس تھا؟ اپنامیناونیا میں بھیجنے سے پہلے خداکوس بات کا انظار تھا کہ كرورون انسانون كوجنم كاليندهن بناتار ما؟ كياات خداكارهم اور انصاف قرار دياجاسكا ب؟ تنام انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ایک بے گناہ اور معصوم انسان کو پھالسی پر چڑھانا کہاں

كانساف ٢٠ كياعيسائي عدالتوں ميں اس بات كا اجتمام كياجاتا ہے كہ چند مجرموں ك بدلے ایک بے قصوراور ہے گناہ آ دمی کوسز اوے کر جیل بھیج دیاجائے؟ اور ان تمام مجرموں کے بدلہ میں اس کو بھائی پر چڑھادیا جائے؟ کیامعاذ الله خداا تنامجبورتھا کہ اے عدل باتی ر کھنے کے لئے بیٹے کو بھیجنا پڑا؟ کیا قادر مطلق خدا کفارؤ میج کے بغیرانسانوں کے گناہ معاف رنے پرقدرت سے محروم تھا؟ سی بات میں ہے کدیدسب یا تیں اللہ تعالی پر جھوٹ اور افتراءين ان كاكوئي اصل ميس ب-

# عقيده مصبلوبيت اور عقيده صليب:

مسيحي حضرات كاعقيده يه ب كه حضرت ميح عليه السلام چونكه بهار س گنا جول كي فاطر مولی پر پڑھ کے تھے ،جس کی وجہ سے حضرت سے کی وفات ہوئی تھی ،اس لئے ہم

حضرات صلیب کے نشان (۱) کواپنے شعار کے طور پراستعال کرتے ہیں۔

پہلی بات: تو یہ ہے کہ اگر واقعی اقوم این کو چھائی نہیں ملی بلکہ ظاہری جہم کو بل ہے

تو حضرت میں کے جہم کو فنا ہوتا جا ہے تھا ، بغیر موت کے ، حالا تکد حضرت کو پھائی کی وجہ ہے

موت آئی ہے ؟ اور اگر آپ کا جہم صرف کفارہ بغنے کے لئے تیار کیا گیا تھا تو حضرت میں

کو فن ہونے کے بعد بغیراس جہم کے آسان پر جانا چاہئے تھا ، اور آپ کا جہم قبر بی بی پڑار ہتا ، تاکہ یہ بات واضح ہوجاتی کہ کہ اقتوم ابن کا تعلق جہم کے ساتھ صرف سولی چڑھنے

پڑار ہتا ، تاکہ یہ بات واضح ہوجاتی کہ کہ اقتوم ابن کا تعلق جہم کے ساتھ صرف سولی چڑھنے

ہیں ؟ میری عقیدے کے مطابق تو اقنوم ابن کو اپنی شایانِ شان پہلے جہم کے سواسب کے

ماشنے او پر جانا چاہئے تھا تا کہ سب کواس مسلم کا پینے چل جاتا۔

اتی پریشانی اور دل سوزی سے دعا کیں کیوں مانگار ہا؟ جبکہ وہ تنگیث کے تین اقتوموں میں سے ایک تھا ؟ پھران کی بید دعا کیوں قبول نہ ہوئی کہ اے خداا گر ہو سکے تو بیہ پیالہ جھے سے ٹل جائے اور برضا ورغبت خود اپنی جان جان آفریں کے ہر دکرنے کی بجائے سولی کا پھنداد کچھ کر بید واو بلا کیوں شروع کیا ''اور بالآخر چیختے کر بید واو بلا کیوں شروع کیا ''اور بالآخر چیختے جلا تے کیوں چھوڑ دیا'' اور بالآخر چیختے جلاتے کیوں جان دی؟ جب اس نے اپنی رضا ہے جان بی نیمیں دی تو گنا ہوں کا کفارہ کیسے جات کیوں جان دی؟ جب اس نے اپنی رضا ہے جان بی نیمیں دی تو گنا ہوں کا کفارہ کیسے بین گیا؟

صلیب کے نشان کے بارے میں بدعرض ہے کہ ۱۳۳ ء سے پہلے عیسائیوں کانشان مچھلی تھا، کیونکہ حضرت سے علیہ السلام کے حوار یوں میں سے بعض مچھیرے تھے، لوگ حوار یوں سے محبت کی بنائی پرمچھلی کو بطور شعار استعمال کرتے تھے، ۱۳۳۰ء کے بعد صلیب کانشان عیسائیوں میں بطور شعار کے استعمال ہونے لگا۔

# رفع اور نزول جسماني كاعقيده:.

عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام سوئی پر پڑھنے کے بعد تین دن

تک زمین میں مدفون رہے پھرزندہ ہوکر آسان کی طرف چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے واکیں
جانب بیٹے ہوئے ہیں ، قیامت کے قریب دوبارہ زمین کی طرف نازل ہوں گے اور الوگوں
سے حساب وکتاب لیس کے مسلمانوں کا عقیدہ بھی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہود یوں
کے نا پاک ہاتھوں سے بچاکر بغیرسوئی ویئے اوپر اٹھالیا تھا ،اس وقت آپ زندہ آسان پر
موجود ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ زمین کی طرف نازل ہوں گے اور عیسائیوں کو اسلام
پٹل کرنے کی دعوت دیں گے۔

مسلمانوں اورعیسائیوں کے حضرت میسٹی علیہ السلام کے بارے میں آسان کی طرف جانے کے عقیدہ میں فرق ہیہ کہ مسلمان حضرت عیسٹی علیہ السلام کاعزت کے ساتھ بغیر سولی ویئے جانے کے آسان کی طرف جانا مانے ہیں ، جبکہ عیسائی حضرات سولی پر چڑھا

کر ذات کے ساتھ آ سان کی طرف جانا مانتے ہیں۔ امید ہے کہ قارئین کو عیسائی عقائد کا خلاصہ معلوم ہو گیا ہوگا تفصیل آئنداوراق میں بیان کی جائیگی۔

#### مقدمه ختم شد

#### مقصد

### بقول بائبل حضرت مسيح عليه السلام كاباك:.

حفرت سے علیاللام کوئیسائی حفرات خداکا بیٹا کہتے ہیں ، دلیل بیدسیے ہیں کہ حضرت علیاللام چونکہ بغیریاپ کے پیدا ہوئے ہیں اورکوئی بچہ بغیریاپ کے پیدا نہیں موتالہذا جب حفرت علیاللام کاکوئی باپ نہیں ہوتالہذا جب حفرت علیاللام کاکوئی باپ نہیں ہے تو وہ اللہ تعالی کے جئے ہوئے، لیکن بائیل نے حضرت علیاللام کاباپ یوسف نجار بتایا ہے ، چنا نچہ بائیل میں نے لکھا ہے ، وہ روح کی ہدایت سے بیکل میں آیا اورجس وقت ماں باپ اس اڑ کے بیوع کوا عمد لائے تاکہ اس کے لئے شریعت کے دستور پر عمل کریں تواس نے اُسے اپنی کو دیس لیا "(انجیل اوقا باس کے لئے شریعت کے دستور پر عمل کریں تواس نے اُسے اپنی کو دیس لیا "(انجیل اوقا باس کی آیا ہوگیاں کے اُسے اپنی کو دیس لیا "(انجیل اوقا باس کے لئے شریعت کے دستور پر عمل کریں تواس نے اُسے اپنی کو دیس لیا "(انجیل اوقا باس کا کہ اس کے لئے شریعت کے دستور پر عمل کریں تواس نے اُسے اپنی کو دیس لیا "(انجیل اوقا باس کے لئے شریعت کے دستور پر عمل کریں تواس نے اُسے اپنی کو دیس لیا "(انجیل اوقا باس کا کہ کارٹ کی کی کارٹ کی کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کی کارٹ کی کارٹ کی کی کارٹ کی کی کارٹ ک

"اس کاباب اوراس کی مال ان باتوں پرجواس کے حق میں کھی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے" (اجیل لوقاباب ارآیت ۳۳)۔

"جب بيوع خورتعليم دينے لگااورتقريباً تميں برس كا تفا (جيما كەسمجماجاتا ہے) يوسف كابينا تفا" (انجيل لوقا باب سرآيت ٣٣)

'' فلیس فے متن ایل سے مل کراس سے کہا: جس کا ذکر موی نے توریت میں اور نبوں نے کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں ہے کہا: جس کا ذکر موی نے توریت میں اور نبوں نے کیا ہوہ ہم کول گیا ، دہ پوسف کا میٹا یسوع ناصری ہے'' (انجیل بوحتاباب ارآیت ہیں پہنچ اور محک میں جلیغ کرنے کے بعد حضرت سیح علیہ السلام اپنے علاقہ میں پہنچ اور مجزات دکھائے ، اوگون نے دیکھ کرکھا'' کیا ہے بڑھی (بوسف ناقل) کا بیٹائیس ؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی بعقوب اور بوسف اور شمعون اور یہوداہ نہیں ؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں ہیں کہاں سے آیا'' (انجیل معی باب سب بہنیں ہمارے ہے اس میں کہاں سے آیا'' (انجیل معی باب سار آیت ۵۵-۵۹)

حضرت مسيح عليه السلام كاغير محوم عورتوں سے

حفرت می علیدالسلام ایک دفعه ایک کویں کے پاس تنبابیشے تھے کہ وہاں ایک غیراسرائیلی عورت پانی بھرنے آئی آپ نے اس سے باتیں شروع کردیں، چٹا چھا بھیل میں مرقوم ہے ''انتے میں اس کے شاگر و آگے اور تعجب کرنے گئے کہ وہ عورت سے باتیں کر دہا ہے تو بھی کس نے باتیں کر دہا ہے تو بھی کس نے باتیں کرتا ہے ''(انجیل بوتا باب مرآیت ہے کا تیں کرتا ہے ''(انجیل بوتا باب مرآیت ہے کا

"اور جب بسوع بیت عنیا میں شمعون کوڑھی کے گھریٹ تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطر دان میں فیمتی عطر لے کرائس کے پاس آئی اور جب وہ کھانا کھانے بیشا تو اس کے سر پرڈالا ،شاگر دید دیکھ خفاہوئے اور کہنے لگے کہ بیس لئے ضائع کیا گیا ؟ (انجیل متی باب۲۲ رآیت ۲-۹)

" پھر بیوع فتے سے چھروز پہلے بیت عداہ میں آیا جہاں احزر تھا جے بیوع نے مُر دوں میں سے جلایا قدار مرتفا خدمت مُر دوں میں سے جلایا قدا، وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کو کھانا تیار کیا اور مرتفا خدمت کرتی تھی مگر احزران میں سے تھا جواس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے، پھر مریم نے جٹامای کا آوھ سیر خالص اور بیش قیت عظر لے کر بیوع کے یا وس پر ڈالا ،اور اپنے بالوں سے اس کے آو دھ سیر خالص اور بیش قیمت عظر لے کر بیوع کے یا وس پر ڈالا ،اور اپنے بالوں سے اس کے خص کے یا وس پو تھے اور گھر عطر کی خوشہو سے مہل گیا، گراس کے شاگر دوں میں سے ایک مختص کے بیاوں اسکر بوتی جوائے کی دوان اسکر بوتی جوائے کی دوان اسکر بوتی جوائے کی دوان سے اسکار اس کے شار میں نے کر خریوں کو کیوں نہ دیا گیا " (انجیل بوحنا با باار آیت ا۔ ۵)

"وواسے دیکھ کرجران ہوئے اوراس کی ماں نے اس نے کہا: بیٹا اونے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیراباپ اور میں کڑھتے ہوئے کچھے ڈھونڈتے تھے" (انجیل لوقاباب ۲ ارتب ۲۸)

ندكوره تمام حواله جات سيدياتين فابت موتى بين

#### پهلی بات:.

کہ حضرت عیلی کے والد کانام پوسف بوھئی تھا ، حالانکہ میمی حضرات کاعقیدہ یہ بہت کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ، آپ کا کوئی باپ نہیں ہے ، یہ کر بیف کا منہ بولیا ہوت ہے ، اس کے علاوہ عیسائی حضرات حضرت سے کوخدامانتے ہیں ان کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ، روح القدی ، حضرت سے کوخدامان شیوں میں سے ہرایک مستقل طور پر القدی ، حضرت میں کر ایک خداہیں ، پھر ان شیوں میں سے ہرایک مستقل طور پر خدا ہونے کارد بھی ہوجاتا ہے ، وہ اس خدا ہے ، خدا کا کوئی باپ نہیں ہے ، حالانکہ فدکورہ عبارات سے بوسف بڑھئی کا آپ کا باپ ہونا معلوم ہوتا ہے۔

#### دوسری بات:.

یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ اللہ تعالی ،روح القدس ،حصرت سے تینوں مل کر ایک خدا ہے تو یوسف بڑھئی انجیل کی روح ان تینوں کا باپ ہوگا ، حالا تکہ بیہ بات صرح کھر ہے۔

#### تیسری بات:.

یے کہ اگر میسی جھزات کی اس بات کو مان لیا جائے کہ عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر بچہ کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے ، جب حفزت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے ، تو حضزت عیسیٰ کا باپ اللہ تعالیٰ ہیں ، تو ہماراسوال ہے ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی دادا بھی ہو، تو جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں تو حضرت عیسیٰ کا دادا کون ہے؟

#### چوتهی بات:

یہ ہے کہ سیحی حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی دجہ

کرنااور جوکوئی باپ میان کوئرا کہے وہ ضرورجان سے ماراجائے''(انجیل مرتس باب سرآیت ۱۰)

الحجیل سے بدہات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ نے لوگوں کوا ہے دین کی دھوت دینی شروع کی تو آپ کی والدہ آپ کے پاس دومرتبہ ملنے کے لئے آئی لیکن دونوں ہار حضرت سے علیہ السلام کاروبیاس کے ساتھ اچھانیس تھا، چنا نچہانجیل میں مرقوم ہے '' جب وہ بھیڑے یہ کہدرہاتھا کہ اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اوراس سے بات کرنا چاہے ختے ، کسی نے اس سے کہا: ویکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تیھے سے بات کرنا چاہتے ہیں ، اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کہا: کون ہے میری ماں ؟ اور کون ہیں میرے بھائی ؟ اوراپ شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کرکہا: دیکھ ومیری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں ، کو تک جوکوئی میرے آسانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے '' (انجیل متی باب الرآیت ۲۱ م۔ ۵)

ای طرح دوسری جگہ مرقوم ہے'' پھرتیرے دن قانائی گلیل بیں ایک شادی بیں وعوت تھی تو بہوں کے شادی بیں وعوت تھی تو بہوں کی ماں وہاں تھی اور بیوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی بیس دعوت تھی اور جب نے ہو پھی تو بیوع کی ماں نے اس سے کہا کدان کے پاس نے نہیں رہی، یہوع نے اس سے کہا کہا ہے عورت جھے تھے سے کیا کام ؟ ابھی میراونت نہیں آیا'' (انجیل بیوع نے اس سے کہا ہے عورت جھے تھے سے کیا کام ؟ ابھی میراونت نہیں آیا'' (انجیل بیوع نے اس سے کہا ہے عورت بھی تھے ہے کیا کام ؟ ابھی میراونت نہیں آیا'' (انجیل بیوع ناباب ارا تیت ا۔ ۴)

ندکورہ دونوں حوالوں میں غور کیجئے کہ دونوں مرتبہ حضرت میں کااپنی والدہ کے ساتھ رویہ چھانہیں تھا، تو انجیل مرقس کے باب سرآ بیت ۱۰ میں آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ جوکوئی ماں یاباپ کو بُر اکمے وہ ضرور جان ہے مارا جائے۔

اس آیت کی اور فدکورہ دونوں حوالوں کی آیات کی صدافت کو اگرتسلیم کرلیا جائے تو حضرت مسیح انجیل کے بیان کے مطابق معاذ اللہ خود جان سے مارے جانے کے قابل ہیں، ایک عام آدی جب کسی کوکوئی تھیجت کرتا ہے تو اس پرخود بھی عمل کرتا ہے، یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لوگوں کو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تھیجت کی ہولیکن خود اس تھیجت پڑھل نہ کیا ہو؟ تدكوره بالاحوالول بيل سے يہلے حواله ين آب عليدالسلام كافيرامرا يكلى عورت سے باتیں کرناشرایت کے خلاف معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ آپ کواس عورت کے ساتھ باتیں كرت بوع ديكيكرآب كے شاكردول في تجب اور جرائل كاظهار كيا ، اكر فيرمحرم مورت سے باتیں کرنا شریعت میں جائز ہوتا تو آپ کے شاگرداسس پر جرائلی کا ظہارنہ كرتے ،اى طرح دوسرے اور تيسرے حوالد من عورتوں كا آپ كے سر يراور پاؤل رعطرة النابهي عجيب بات ب، پھر عورت كااپنے بالوں سے آپ كے پاك اپ جيسااس سے مجى زياده عجيب ،اى لئے كەغىرمرم كورت سےاى كے بالوں كے ذريعه پاؤل صاف کروانا ،ایک عام شریف آ دی بھی گوراہ نہیں کرتا تواس کا م کووفت کابن کیے گوارہ كرسكا ب؟ اكراس كونعوذ بالله صحح مان لياجائ تو معرت ميح عليه السلام ك بارك ميس كيا تاثر قائم موكا؟ مراسيمى برادرى س ايك منصقاندسوال بككياده شكوره كامول كى نسبت اپنی طرف کرنا پند کریں مے؟ ظاہر ہات ہے کدوہ ندکورہ کاموں کی نسبت اپنی طرف كرنامناسب نيين سجين سے ، توايي كامول كى نسبت ايك برگزيده رسول كى طرف كيول ورست مجى جاتى ہے؟

دوسرابید کماتن زیادہ مقداریس آپ کے اوپر عطر ڈالا جاتا بھی اس واقعہ کے من گھڑت ہونے پردلالت کرتا ہے،اس لئے کہ جرانسان جانتا ہے کہ عطرے مقصودا پنے بدن میں خوشبو پیدا کرنا ہوتا ہے اوخوشبو کیلئے چند قطرے ہی کانی ہوتے ہیں، چند قطروں سے زیادہ ایک ہی وقت میں عطراستعال کرنا فضول خرچی ہے بضول خرچی کوایک اللہ تعالی کابرگزیدہ شخص پسندنیس کرسکا۔

حضرت مسیح علیه السلام کاو الده کے ساتھ سلوک: والدین کے ماتھ سن سلوک اور ان کی تعظیم و کریم کے متعلق حضرت می علیہ السلام نے خود فرمایا تھا'' کیونکہ مویٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنی مال کی عزت میں مرقوم ہے'' جب اس نے سُنا کہ یُوحنا پکڑوادیا گیاہے توکلیل کوروانہ ہوااور ناصرہ کوچیوژ کر تفرنحوم میں جاہیا، جوجیل کے کنارے زبوبون اور نفتالی کی سرحد پرہے۔(انجیل متی باہس ہم آیت ۱۳۔۱۳)

دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت بوحنا (یکیٰ) علیہ السلام کوشہید کردیا گیا،
تو جب اس کے شاگردوں نے حضرت مسیح کو حضرت بوحنا کے انتقال کی خبر دی تو حضرت
وہاں ہے کسی اور دیران جگہ کی طرح فرار ہو گئے، چنا نچیسر قوم ہے ''اوراس کے شاگردوں نے
آ کرلاش اٹھائی اوراً ہے وفن کردیا اور جا کر یہوع کو خبر دی، جب بیوع نے بیسنا تو وہاں سے
مشتی پرا لگ کسی ویران جگہ کوروانہ ہوا۔ (انجیل تی باب ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳

''ان یا توں کے بعد یسوع کلیل میں پھر تار ہا کیونکہ یبود سیش پھر تا نہ تھا اس کئے کہ یبودی اس کے قبل کی فکر میں متھے۔ (انجیل یُوحنایابے آیت)

ندکورہ عبارات سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب حضرت بوخنا( یکی ) کوشیمد کردیا گیا تو حضرت عیسیٰ کلیل کوچھوڑ کرفرار ہو گئے ،اور موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے علاقہ میں واپس نہیں آتے تھے،اس بات کے من گھڑت اور تحریف شدہ ہونے پراتی بات کافی ہے کہالڈر تعالیٰ کے مقرب بندے موت سے نہیں ڈرتے بلکداُن کواس بات کا یقین ہوتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔

### موت کاڈراور بے چینی:

حضرت یوحنا (یخیل) کے قبل ہونے کے بعد حضرت سے کو ہر وقت موت کا ڈراور
بچینی ہے گی رہتی تھی کہ کہیں بہودی جھے بھی آ کرقل نہ کردیں، چنانچ انجیل میں مرقوم ہے
''اس وقت یسوغ ان کے ساتھ ستمنی نامی ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگر دوں سے کہا بہیں
بیٹے رہنا ، جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں ،اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں
کوساتھ لے کرشمکین اور بے قرار ہونے لگا،اس وقت اس نے اُن سے کہا میری جان نہایت
مشکین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی او بت پہنچ گئی ہے، تم یہاں تھر واور میر سے ساتھ جاگے
رموں بھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دُعاکی کہا ہے میرے باپ!اگر ہوسکے تو یہ
بیالہ مجھ نے ٹل جائے ، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسانی ہو، پھر

# آگ، جنگ اور تلخ بیانی:

انجیل میں مرقوم ہے'' میں ذمین پرآگ بڑھکانے آیا ہوں اور اگرلگ چکی ہوتی
تومیں کیا ہی خوش ہوتا؟ لیکن جھے ایک چھے ایک چھے این ہوت اور جب تک وہ نہ ہولے میں بہت ہی
تگ رہوں گا ، کیا تم گما کرتے ہو کہ میں زمین پرسلح کرانے آیا ہُوں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ
خیس بلکہ جُد انی کرانے ، کیونکہ اب سے ایک گھرکے پانچ آ دی آپس میں مخالفت رکھیں گے،
دوسے تین اور تین سے دو، باپ میٹے سے مخالفت رکھے گا اور بیٹا باپ سے ، مال بٹی سے اور
بیٹی مال سے ، ساس بہوسے اور بہوساس ہے'۔

(انجيل يُوقاباب١١ يت٢٩-٥٣)

ووسری جگه مرقوم ہے''اے ریا کارفھہ واور فریسیو! (سات بارناقل) (آنجیل مِتی
باب ۱۲۳ یت ۱۲۳،۱۵،۳۳،۱۳،۱۵،۲۵،۲۵،۲۵) اے اندھے راہ بتانے والو!.....(دوبارناقل)
(انجیل متی باب ۱۲۳ یت ۱۲،۱۵۱) اے سانپو.....(انجیل متی باب ۱۴ یت ۱۳۳) ان حوالوں میں
حضرت سے علیہ السلام کی طرف الی با تی مفسوب کی گئی ہیں، جوا یک عام انسان بھی اپنے کلام
میں استعال نہیں کرتا، بقیتی بات ہے کہ ایسے نازیباالفاظ ہے حضرت سے علیہ السلام نے بھی بھی
کلام نہیں فرمایا ہوگا، دوسری بات ہیہ ہے کہ ابنیاء کا مقصد لوگوں میں اتحاد اور مجت اور حسن سلوک
کو فضاء قائم کرنا ہوتا ہے، ان کو آبیں میں لڑانا اور جنگ کی آگ بڑھکا نانہیں ہوتا، حضرت میسی علیہ السلام کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کرنا تحریف کے کھی اور واضح دلیل ہے۔

حبضوت عیسمیٰ علیه السلام یُوحناکی گرفتاری کے وقت

فرار:.

کے حوالہ کریں گے تا کہ وہ اُسے شخصوں میں اُڑا کیں اور کوڑے ماریں اور مصلوب کریں اور تیسرے دن زندہ کیا جائے گا۔ (انجیلِ متی باب۲۰ آیت ۱۹۰۱۸)

اب یہاں دوسری قامل فوربات ہے ہے کہ جب انجیل متی کے باب ۱۲ آیت ١٠٠١٨ اور باب ٢٠٠ يت ١٩٠١٨ الص حفرت من في ايي قبل مون اور تين رات وان زيين کے اندرر ہے کے بعد زندہ ہونے کواپناایک بہت بزامجرہ اور نشان قرار دیا ہے تو دیکھنا ہے ہے كها گربيا يك نشان اور مجنزه قعااوريه نشان اور مجزه حضرت سيح كي صدافت كي دليل تقي اوراس كا جونا يقيني اوراش تها تو پر حضرت سي اس كنوف ع كانية كيول رع؟ اورشا كردول كوكول جكاجكا كردعاك لئے كہتے رہے؟ اور مندك بل ركر كرانشدتع الى سے يد التھا كيول كرتے دے" كداے برے باپ اگر ہوسكے توبہ بيالہ جھے ہے اُل جائے؟ آسان سے ايک فرشته أے اس حالت میں و کمچے کراس کوتسلی اور تقویت کیوں دینار ہا؟ حضرت مسلم کا پسینداللہ تعالیٰ کے ہاں دعائے وقت خون کی طرح بردی بدی بوندیں ہوکرز مین پر کیوں ٹیکتار ہا؟ اور صلیب یر مایوس موکر کیول بکارا مھے کہ اے میرے خداءاے میرے خدا اونے جھے کیول چھوڑ دیا؟ اور پھرفریسیوں اورفقیہوں کواپنے نشان اور مجمزے کی صدافت بتائے بغیر کیوں بميشدك الخ آسان ير جل محية؟ حالا تكدج بيضاكد في المف ك بعدا برجك ينج اور لوگوں کواپٹی صداقت کا نشان ہٹلاتے اور انہیں اینے دین کی طرف دعوت دیتے مگر انجیل کے بیان کے مطابق آپ کا بھیس بدلنااور چوری چھے شاگردوں سے ملنا اور آسان کی طرف بھاگ جانااس بات پرولالت كرتا ہے كدة پكوجر أصليب كى طرف لے جايا كيا۔

حضرت مسيح غليه السلام كي ظاهري توهين:.

حضرت میں کو مسلوب ہونے سے پہلے روحانی اذیت اورغم اور بے قراری کے علاوہ ظاہری تو ہیں کا سامنا بھی انجیل کے بیان کے مطابق بہت زیادہ کرنا پڑا، چنا نچہ جب آپ کو گرفآر کر کے سروار کا بمن کے پاس لے سے اور آپ نے بقول انجیل سروار کا بمن کے سامنے خلاف شریعت جواب دیا تو اس پرانہوں نے اس کے منہ پرتھو کا او اُس کو مُکنے مارے

شاگردوں کے پاس آگران کوسوتے پایا اور پُطری ہے کہا: کیاتم میرے ساتھ ایک گھڑی ہمی نہ جاگ سکے؟ جاگواور دعا کروتا کہ آز ہائش میں نہ پڑو، رُوح تو مستعد ہے گرجم کمزور ہے، پھردوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی کہ 'اے میرے باپ !اگر یہ میرے پیچے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری ہو، اور آگرانہیں پھرسوتے پایا کیونکہ ان کی آتھیں نیند ہے بھری تھیں اور ان کوچھوڑ کر پھرچلا گیا اور پھروہی بات کہہ کرتیسری بارؤ عاکی ، تب شاگردوں کے پاس آگران سے کہا اب سوتے رہواور آرام کرو۔ (انجیل متی باب ۲۲ آیت ۳۷، ۳۷)۔

مخصيت سي " بائل كا ميندمي

اس سلسلہ میں انجیل اوقا کے پہھم یدالفاظ درئ ذیل ہیں ''اورآ سان سے ایک فرشتہ اس کودکھائی دیا، وہ اُسے تقویت دیتا تھا، پھروہ شخت پریشانی میں جتلا ہو کراور بھی دلوزی سے ڈعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بردی بردی او ندیں ہو کرزمین پرئیستا تھا۔ (انجیل متی باب ۲۲ آیت ۴۴، ۴۳، ۱س کے بعد حضرت سے علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ کرتے ہوئے کا کھا گیا ہے'' تیسری پہر کے قریب بیوع نے بردی آ واز سے چلا کر کہا: ''ایسلمی ایسلمی ایسلمی السلم السماسی قتنی '' یعنی اے برے خدا! اے برے خدا! تو نے جھے کیوں چھوڑ دیا (انجیل متی باب کا آیت ۴۲) اس کے بعد لکھا ہے ''دیوع نے پھر بردی آ واز سے چلا کر جان دیدی۔ (انجیل متی باب کا آیت ۴۲) اس کے بعد لکھا ہے ''دیوع نے پھر بردی آ واز سے چلا کر جان دیدی۔ (انجیل متی باب کا آیت ۴۲) اس کے بعد لکھا ہے ''دیوع نے پھر بردی آ واز سے چلا کر جان دیدی۔ (انجیل متی باب کا آیت ۴۲) اس کے بعد لکھا ہے ''دیوع نے پھر بردی آ واز سے چلا کر جان

ندکورہ عبارات میں بہت می باتیں قابل غور ہیں، پہلی یہ کہ حضرت سے علیہ السلام نے انجیل میں دوسری جگہ یوں فرمایا ہے ''اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا: اے استادا ہم تھے سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں، اس نے جواب دے کراُن سے کہا: اس زمانہ کے بُر ے اور زنا کارلوگ نشان طلب کرتے ہیں گریوناہ (یونس، ناقل) نبی کہا: اس زمانہ کے بُر ے اور زنا کارلوگ نشان طلب کرتے ہیں گریوناہ (یونس، ناقل) نبی کے نشان کے ہوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یوناہ تین رات دن چھلی کے پیٹ میں رہاویسے بی این آ دم (مسیح، ناقل) تین رات دن زمین کے اندر ہے گا۔ (انجیل متی بیٹ میں رہاویسے بی این آ دم (مسیح، ناقل) تین رات دن زمین کے اندر ہے گا۔ (انجیل متی باب ۱۳ تیت ۲۰۰۸)

دوسری جگہ حضرت سے فرماتے ہیں '' دیکھوہیم پروشلیم کوجائے ہیں اور ابن آ دم سردار کا ہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اس کے قل کا تھم دیں گے اور اُسے غیر قوں ای طرح ڈاکو بھی جواس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس برلعن طعن کرتے تھے۔ (الجیل سی بابدات د ۱۲۲ س

مخصیت کے ایکل کے آئیندیں

ندكوره بالاعبارات مين بهت ي باتين قابل غوريين ، پېلى بات توبيب كريسيمي حضرات سے علیدالسلام کے بارے میں خدااور خدا کا بیٹا ہونے کاعقیدہ رکھتے ہیں ،اگر عیسیٰ علیدالسلام واقعی خدابیں تو حضرت سے کے مند پرتھو کنے اور مگنے مارنے اور طمانچے مارنے ک نسبت کرنا متنی بدی خداکی تو بین ہے، کیا حضرت سے علیدالسلام خداہونے کی وجہ سے اس پر بات پرقا در نیس منے کہ اسیے مند پرتھو کئے والوں اور مُلّے مارنے والوں اور خمانے مارتے والول كوفور أبلاك كردية ؟ تاكه يبوديول كواس بات كاليقين بوجا تاكه آب واقعى خدابين ؟ ده يېوري جنبول نے آپ كواذيت نبيس دى اور آپ يرايمان بھى نبيس لائے وہ اذيت دينے والول كالنجام و كيوكرآب رايمان في تي-

دوسرى قابل غوربات يدب كدا كرحفرت ميح عليه السلام كوالله كابينامانا جائ تو کیااللہ تعالیٰ میں سیحی حضرات ہے بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کم غیرت ہے کہ سیحی برادری کے سمى فرد كے بينے كواگركوئى اس كامخالف كوئى جيموثى سى اذبت اور تكليف دے تواس يح كالمسيحى باب اور يورى مسيحى براورى آسان مر برافعالية بي اوركى قتم كى بنكامدرائى س كريزنبين كرتے ؟ الله تعالى كے بينے كواس كے دعمن برطرح كى تكليف يہنچا كي اور الله تعالى ان کومعاف کردے؟ بیاللہ تعالی کی کتنی بدی تو بین ہے؟ اور سیحی برادری اس تو بین کو تبول کے ہوے ہے ،اس کی وجہ سے ان کے کان پر جول تک نہیں ریکاتی ؟ کیا اگر حضرت سے واقعی اللہ تعالی کے بیٹے یاخود خدا ہیں تووہ اپنی طرف لعن طعن کی نسبت برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک عام انسان پراگرکوئی لعن طعن کرے تو وہ برداشت نہیں کرتا تو خدا پراگرکوئی لعن طعن کرے وہ کیے برواشت كرسكاب؟ كياواقعي اكريد بات (اگرتو خداكا بيناب توصليب يرے أرآ ،اس نے اورول کو بچایا اورا ب آپ کوشہ بچاسکا، بیتو اسرائیل کا بادشاہ ہےاب صلیب رہے اتر آئے توہم اس پر ایمان لائیں ) مبود یوں نے حضرت سے کو کی ہوتی اور حضرت سے خدا ہوتے

اور بعض نے طمانی مارکر کہا:اے میں میں نبوت سے بنا کھے کس نے مارا؟ (انجیل متی باب ٢٦٦ يت ٢٨٠١٤)، (الجيل مرض باب ١٦ يت ١٥٠)

شخصیت مسیح " بائل کے آئینہ میں

دوسری جگمرقوم ہے" جب مج ہوئی تو سب سردار کا ہنوں اور قوم کے بزرگوں نے يوع كے خلاف مثورہ كيا كداس مارة اليس ، اور أس بائد حكر لے سے اور پيلاطس حاكم كحوالدكيا" (الجيل متى باب ١٢٤ يت ١٠١)

اس كي تي المجيل مين مرقوم بي "اس راس ني برأبا كوأن كي خاطر چهوڙ ديا اور يَنُوعَ كَ كُورُ حِ لَكُوا كَرِحُوالدِ كِيا كَهِ معلوب بور (أَجَيل متى باب ١٢٤ يت ٢٦)

"اس پر حاکم کے سیابی نے بیوع کوقلعد میں لے جاکرساری پلٹن اُس کے گردجع کی اور اس کے کیڑے اُٹارکرائے قرمزی چوف پہنایااور کانٹوں کا ٹاج بنا کراس کے مریرد کھااور ایک سرکنڈ ااس کے دائے ہاتھ میں دیااور اس کے آگے گھٹے لیک کراہے مصحول میں اڑانے گئے کداے یہودیول کے بادشاہ !آ واب: اور اس پر تھو کا اور وہی سركندالے كرأى كے سر پر مارنے لكے اور جب اس كا تصفحاكر يكے تو چوندكواس ير ب أتادكر پرأى كے كيڑے اے يبنائے اور مصلوب كرئے كو لے محے"(الجيل متى باب ١٢٤ يت ٢٢٧)

اس کے چھرآ مے مرقوم ہے "اور انہوں نے اے مصلوب کیا در اس کے کیڑے قرعة ال كربانث لئے اور وہاں بیشراس كى تكہانى كرئيں گے اوراس كالزام لكوكراس كے سر ے اُوپر لگادیا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ بیوع ہے ،اس وقت اس کے ساتھ ورڈ اکومصلوب ہوئے ایک و بنے اور ایک بائیں اور راہ چلنے والے مر بلا بلا کر اس کولعن طعن کرتے تھے اور كت تقى ال مقدل ك وصافى والے ااور تين ون ميں بنانے والے السي تيك بچا، اگر تو خدا کابیا ہے توصلیب پرے اُتر آ ،ای طرح سردار کا بن بھی فقیہوں اور بزرگوں كى ساتھ الى كر الصفحے سے بہتے تھے: اس نے اوروں كو بچايا اپنے تئين نہيں بچاسكا يہ تو اسرائيل كابادشاه ب،اب صليب يرے اترآئے توجم اس پرايمان لائيں ،اس نے خدار مجروسہ كياب، اگروه اے چاہتا ہے تواب اس كوچيٹرائے، كيونكداس نے كہا تھاميں خدا كابيثا ہوں،

یا خدا کے بیٹے ہوتے تو صلیب پر سے ان کے کہنے پر اتر ندآتے؟ تا کہ سارے کے سارے موجود یہودی ایمان لے آتے ؟ بیودیوں کے شخصہ کرنے پر بھی حضرت سے کاصلیب سے بیچ ندآ نا حضرت کے خداند ہونے پر کتنی واضح دلیل ہے۔

نے ندآ نا حضرت کے خداند ہونے پر کتنی واضح دلیل ہے۔

ندگورہ عبارات سے مدمات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت مسح کوزیردی سولی دی

مخصیت کے "بائل کے آئیدیں

فیکورہ عبارات سے بیہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سے کوز بردئی سولی دی گئی تھی ،آپ سولی پر چڑنے پر راضی نہ تھے ،اگر آپ راضی ہوتے تو سولی پر چلا چلا کر جان نہ دیتے بلکہ بہت ہی اظمینان سے ، بخوش اس کو قبول کر لیتے ، تیسری بات بیہ کہ جب آپ خدا ہونے کے باوجودا ہے آپ کوئیں ، بچا سکے تو اوروں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔

ندگورہ تمام سوالات ایسے ہیں کہ جونا قابل حل ہیں ، سے تمام سوالات سیجی حضرات کے حضرت سے جائے ہیں ، جس کی بنیاد انجیل میں ترق کے بارے ہیں عقیدہ مصلوبیت رکھنے کی وجہ سے انجرتے ہیں ، جس کی بنیاد انجیل میں ترفیف ہے ، بقینی بات ہے کہ حضرت سے کوندگورہ تو ہیں آئے میز الفاظ کر دی گئی ہیں ہوں گے ، بلکہ بیہ تمام الفاظ اور با تیس بعد ہیں انجیل میں ترفیف کر کے داخل کر دی گئی ہیں ہوں گئی مسلمانوں اور سیجیوں میں بہی فرق ہے کہ سیجی حضرات حضرت سے کوعزت کے ساتھ آسان کی طرف جانا انتے ہیں ، کیونکہ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب میرودویوں نے حضرت میں کی طرف جانا انتے ہیں ، کیونکہ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب میرودویوں نے حضرت میں کوسولی دینے اور قبل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کوزندہ آسان پر باعزت بالیا تھا، جس کی مصلحیتیں انشاء اللہ کی اوروقت میں بیان کی جائینگی۔

# حضرت مسيح كا بائبل كى رُوسے مَلْعون هونا:.

یبال پرقابل غور بات ہے کہ سیحی حضرات کاعقیدہ ہے کہ حضرت سیح علیہ السلام کوبھی پیمانی دی گئی جیسا کہ انجیل کی مفصل عبارتیں گزر پھی جیں تواب اگراس بات کودرست مان لیا جائے تواس کا نتیجہ ہے ہوگا کہ العیافہ باللہ حضرت سیح بھی ازروئے تورات ملعون تضہریں گے ،اس مصلوبیت کے عقیدے کوشلیم کر لینے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت سیح علیہ السلام اپنے دعوی نبوت میں سیح نبیس تضر (نعو فہ باللہ مِنُ ذالک) کیونکہ نبوت کا پاکیزہ منصب لعنی خض کونییں بلکہ بندگان خدا کواور معصوم ہستیوں کو ماتا ہے ، تو یہاں نبوت کا پاکیزہ منصب لعنی خض کونییں بلکہ بندگان خدا کواور معصوم ہستیوں کو ماتا ہے ، تو یہاں پردوراستے ہیں (۱) ایک مید کہ حضرت سیح علیہ السلام کولعت کے طوق سے بچانے کے لئے پردوراستے ہیں (۱) ایک مید کہ حضرت سیح علیہ السلام کولعت کے طوق سے بچانے کے لئے غیر مصلوب مانا جائے ، (۲) دومرا ہے کہ حضرت سیح حضرات کواختیار ہے ، جس کو چاہیں اپنے لئے پند

حضرت مسیح کی وہ پیشینگوئیاں جوپوری نـه هوئیں:

# پهلى پيشينگوئى:.

ایک دفعہ آپ نے آپ شاگردوں اور دوسرے لوگوں کو جوساتھ تھے ارشاد فرمایا''میں تم سے چ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں اُن میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشان کوقدرت کیماتھ آیا ہوانہ دیکھ لیس موت کامزہ ہرگزنہ چھیں گ۔(انجیل مرض باب آیت)

دوسری جگدارشادہے'' کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا،اس وقت ہرا یک کوائن کے کاموں کے مطابق بدلد دے گا، میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں اُن میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کواس کی بادشاہی میں آئے ہوئے ندو کچھ لیں گے ،موت کا مزہ ہرگزند چکھیں گے۔ (انجیل متی باب بادشاہی میں آئے ہوئے ندو کچھ لیں گے ،موت کا مزہ ہرگزند چکھیں گے۔ (انجیل متی باب

ایک اور جگد حفرت می اور اور اور این ایس ای کیتا ہوں کہتم اسرائیل کے

ملنا تو در کنار چندون بھی باوشاہت نصیب نہ ہوئی ،اس پیشینگوئی کاپورانہ ہونا انجیل ہیں تحریف کی واضح دلیل ہے۔

تيسري پيشينگوئي:.

ایک دفعہ حضرت میں نے آئندہ کے متعلق بہت ی با تیں بنا کیں کہ سورج تاریک موجائے گا ، چاندروشی نہیں دے گا ، آسانی قو تیں ہلائی جا کینگی ، جموٹے میں پیدا ہوں کے بقوم پرقوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھے گی وغیرہ وغیرہ اور اس کے بعدار شاوفر مایا '' میں تم سے بچ کہنا ہوں کہ جب تک بیسب با تیں نہ ہولیں بینسل ہرگز تمام نہ ہوگی ، آسان اور زمین مل جا کیں گے لیکن میری با تیں نہلیں گی۔ (انجیل مرقس باب ۱۳ سے ۱۳۰۰)

اس عبارت سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سوری کا تاریک ہونا، جا ندکا ہے نور ہونا، آسانی قوتوں کا ہلایا جانا وغیرہ وغیرہ بیسب کام ای نسل کی موجودگی میں واقع ہونے متے اور بیر پیشینگوئی بہت زیادہ زوروشورے کی گئی ہے لیکن وہ نسل اس کے انتظار میں ہی ختم ہوگئی اور نذکورہ کام وجود میں نہآئے۔

# چوتھى پيشينگوئى:.

تین رات دن کے بعد بی افسانہ "اس پر بعض قطیموں اور فریسوں نے جواب میں اس سے کہا: اسے استادا ہم بھی سے ایک نشان و کھنا چاہتے ہیں ،اس نے جواب دیکران سے کہا: اس زمانہ کے بُر سے اور زنا کارلوگ نشان طلب کرتے ہیں گر یوناہ (یونس ، ناقل ) نبی کے نشان کے بواکوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا ، کیونکہ جیسے یوناہ تین رات دن چھلی کے پیٹ میں رہاویے ہی ابن آ دم تین رات دن زمین کے اندررہ کا۔ (انجیل متی باب بیٹ میں رہاویے ہی ابن آ دم تین رات دن زمین کے اندردہ گا۔ (انجیل متی باب کا آیت ۲۳۸،۲۳۸) دوسری جگہ حضرت کی کاارشادہ ہے" اس میود یوں نے جواب میں اس سے کہا: تو جوان کا موں کو کرتا ہے ،ہمیں کون سانشان دکھا تا ہے ؟ بیور کو ل نے جواب میں ان سے کہااس مقدس کو دھادوتو میں اُسے تین دن میں کھڑ اکر دول گا ، یہود یوں نے کہا: چھیا لیس بیس مقدس بنا ہے اور کیا تو اُسے تین دن میں کھڑ اگر دول گا ، یہود یوں نے کہا: چھیا لیس بیس مقدس بنا ہے اور کیا تو اُسے تین دن میں کھڑ اگر دول گا ، یہود یوں نے کہا: چھیا لیس بیس مقدس کی بابت کہا تھا، پس جب وہ مُر دول میں سے بی اٹھا تو اس کے شاگر دول

سب شہروں میں نہ پھرسکو گے کہ ابن آ دم آ جائے گا۔ (انجیلِ متی باب ۱ آ یت ۲۳ بمطبوعہ 1909ء) لیکن اردوتر جمہر ۱۸۳۷ء کی طبع میں بیآ یت اس طرح ہے ' میں تم سے بچ کہنا ہوں کہ تم اسرائیل کی بستیوں میں دروبست نہ پھرو گے جب تک کہ ابن آ دم نہ آئے۔ (ایسنا)

ندکورہ تمام عبارات میں صاف اقرار کیا گیا ہے کہ وہاں گھڑے ہوئے بعض اوگوں
کی زندگی میں ہی مزول کی ہوجائے گا اور بیوعدہ حوار یوں کی زندگی میں ہی معلوم ہوتا ہے،
لیکن دنیا جانتی ہے کہ وہاں گھڑے تمام لوگ اور حواری فوت ہوگئے ہیں اور دوبارہ حضرت ہی علیہ السلام کا مزول ہیں ہوا، جس ہاں پیشنگوئی کا جھوٹا ہوتا خابت ہوتا ہے، اس سے بیشبہ منیں ہونا چا ہے کہ حضرت میں کوہم اس پیشنگوئی کے پورانہ ہونے کی وجہ ہوئے کو خابت کرنا ہے،
بلکہ اس پیشینگوئی کو بہاں ذکر کر کے ہمار مقصد انجیل کے تحریف شہدہ ہونے کو خابت کرنا ہے،
بلکہ اس پیشینگوئی کو بہاں ذکر کر کے ہمار مقصد انجیل کے تحریف شہدہ ہونے کو خابت کرنا ہے،
بلکہ اس پیشینگوئی کو بہاں ذکر کر کے ہمار مقصد انجیل کے تحریف شہدہ ہونے کو خابت کرنا ہے،
کردی گئی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ،اگر اس پیشنگوئی کو اور دوسری پیشنگوئیوں
کردی گئی ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ،اگر اس پیشنگوئی کو اور دوسری پیشنگوئیوں
کوجن کو بعد ہیں ذکر کیا جائے گا ،حضرت کی پیشنگوئیاں شاہم کر لیا جائے تو اس سے معاذ اللہ
کوجن کو بعد ہیں ذکر کیا جائے گا ،حضرت کی پیشنگوئیاں شاہم کر لیا جائے تو اس سے معاذ اللہ
عشر سے کی گئی جوٹ کو بعد ہیں ذکر کیا جائے گا ،حضرت کی پیشنگوئیاں بھیائے کہ دوہ ضدایا خدا کا بیٹا ہو۔
عشر سے کی گئی جوٹ کو بعد ہیں ذکر کیا جائے گا ،حضرت کی پیشنگوئیاں بھی کے کہ دوہ ضدایا خدا کا بیٹا ہو۔

# دوسري پيشينگوئي :.

حضرت مریم" کوفرشتہ نے بیر پیشینگونی کی' فرشتہ نے اس سے کہا:اے مریم خون ندکر کیوں کہ خداکی طرف سے تھھ پرفضل ہواہے اور دیکھے تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا،اس کا نام یسوع رکھنا،وہ بزرگ ہوگا اور خداتعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدااس کے باپ داود کا تخت اُسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پرابدتک بادشاہی کرے گا،اور اس کی بادشاہی کا آخرنہ ہوگا۔ (انجیل لوقاباب آیت ۳۳،۳۳)

ندکورہ عبارت میں حفرت کے متعلق یہ پیشینگوئی کی گئی ہے کہ حضرت سے کو حضرت واؤڈ کی بادشاہت وراشت میں ملے گی اور حضرت سے " یعقوب کے گھرانے پر بمیشہ بمیشہ بادشاہی کریں گے ،لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت سی کو بمیشہ کے لئے ہادشاہت ہات دووجوہ کی بناء پر غلط معلوم ہوتی ہے۔

#### پهلي و جه: .

جناب می تین دن تین رات کی بجائے جرف ایک دن اور دورات زمین کے
اندر مدفون رہے تھے ، چنانچہ پولس اور شوئز جیسے بعض میتی علماء نے اس جگہ انصاف کے
تفاضوں کو لیحوظ رکھتے ہوئے ، بیا عمر اف کیا ہے کہ بیر سے علیہ السلام کا قول نہیں بلکہ متی نے
اپنے اندازے سے یہ نیم میٹ کے قول کے ساتھ خلط ملط کردی ہے، در حقیقت میتے علیہ السلام
کا مقصد یہ تھا کہ جیسے نیزاوالے (یونس کی قوم) کی ذات اور آپ کی تعلیمات پر بغیر مجرزہ
طلب کے ایمان لے آئے تھے، ای طرح اس زمانے کے لوگ بھی مجھ پراور میری تعلیمات
پرائیان لے آئے تھے، ای طرح اس زمانے کے لوگ بھی مجھ پراور میری تعلیمات
پرائیان لے آئیں۔

#### دوسری وجه:.

جب بیخراتی مشہورتنی کہ یہود ہوں کوبھی اچھی طرح معلوم تھااور حوار یوں نے بھی بیخر بار بار بی تھی ، تو یہ کسے ہو کہ اور مریدوں میں سے کسی بیخر بار بار بی تھی ، تو یہ کسے ہوسکتا ہے کہ حوار یوں ، حضرت مریم" اور مریدوں میں سے کسی کوبھی یہ بات یا د ندر ہی اور حضرت کے آ سان پراٹھائے جانے کے وقت تک حواری ان کے زندہ ہونے میں شک کرتے رہے؟

اصل حقیقت ہے کہ یہ باتیں تحریف کرے انجیل میں داخل کردی گئی ہیں، جس پر فدکورہ بالا باتوں کے علاوہ ایک قرینہ ہی ہے کہ انجیل متی کے باب ۲۴ سے ۲۰-۲۰ کے جدید حوالہ کے آخر میں جدید حوالہ کے آخر میں ہے کہ انجیل متی کے باب ۲۴ سے ۲۰-۲۰ کے جدید حوالہ کے آخر میں یہ الفاظ ملتے ہیں ''وہ تیسرے دن پھر جی اُشھے گا، گویا کہ جدید حوالہ میں بیتا اُڑ ماتا ہے کہ حضرت میں خور بخود محضرت میں خور بخود خور بخود نشوں میں الفاظ اور تعبیر کا فرق بھی انجیل میں تحریف کی نشاند بھی کرتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ حضرت میں نے اس بات کی پیشینگوئی ہر کر نبیں کی اس کی تائید

کویاد آیا کہ اس نے بیر کہا تھا اور انہوں نے کتاب متعذی اور اس قول کا جو بیوع نے کہا تھا یقین کیا۔ (انجیل یو حتاباب ۲ آیت ۲۴،۱۸) اس پیشنکوئی کو ایک اور جگہ اس طرح بیان کیا گیا '' اور بروشلیم جاتے ہوئے بیوع بارہ شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ بیس ان سے کہا: دیکھوہم بروشلیم جاتے ہیں اور اور این آوٹم سردار کا ہنوں اور فقیہوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ آئے گیا کہ دوا سے شھوں بیس اور وہ آئے گیا کہ دوا سے شھوں بیس اور وہ آئے سے اور وہ تیسر سے ذیرہ کیا جائے گا۔ (انجیل متی باب اُڑا تیس اور کوڑیں ماریں اور مصلوب کریں اور وہ تیسر سے ذیرہ کیا جائے گا۔ (انجیل متی باب آئے سے ۲۰ آئے سے کا دوا اور کیا ہوگیا مقرب باب اُل سے ۲۳،۳۲)

شخصيت كل م إنبل كي ميندين

ان عبارتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہے سے مبدوار یوں ہا ہے مریدوں اور کا ہنوں ،فریسیوں اور صدوقیوں کے سامنے کہا تھا کہ بیں قبل کردیا جاؤں گا ،اور تین رات ون زبین کے اندرمرار ہوں گا گھر پروشلیم جاتے ہوئے بارہ حواریوں کو بھی اس بات کی الگ لے جا کر دوبارہ خبر دی تھی کہ بین تین رات ون زبین وفن رہنے کے بعد زندہ ہو جاؤں گا ،اور یہ بات آئی شہرت یا گئی کہ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ حضرت سے نے تین رات دن کے بعد زندہ ہونے کی کہ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ حضرت سے نے تین رات دن کے بعد زندہ ہونے کے بارے بیل فرمایا تھا '' چنا نچہ انجیل بیس مرقوم ہے '' دومرے دن جو تیاری کے بعد بعد کا دن تھا ہم دار کا ہنوں اور فریسیوں نے پیلا طس کے پاس جمع ہو کر کہا: خداو تہ ہمیں یا د ب بعد کا دن تھا ہم دار کا ہنوں اور فریسیوں نے پیلا طس کے پاس جمع ہو کر کہا: خداو تہ ہمیں یا د ب کہ اس دھو کے باز نے جیتے بی کہا تھا، بیس تین دن کے بعد بی اُنھوں گا۔ ( انتی متی باب کہ اس دھوک باز نے جیتے بی کہا تھا، بیس تین دن کے بعد بی اُنھوں گا۔ ( انتی متی باب

اب اس پیشینگوئی کی طرف آئے ،آپ نے فرمایا تھا کہ میں تین دات دن مُرُ ارْ ہول گا، یہال پر بہت ی باتیں قابل فور ہیں۔

پہلی بات ہے کہ آپ کو انجیل کی روئے تین رات دن تک مرے رہنا تھا، جیسا کہ حضرت یونی بات ہے۔ (بیناہ باب ا آ بت حضرت یونی علیہ السلام قبن رات دن مجھلی کے پیٹ بی رہے تھے۔ (بیناہ باب ا آ بت کا) ادرانا جیل اس بات پر گواہ جیں کہ آپ کو جمعہ کے دن شو کی پر لٹکایا گیا تھا پھر کوئی تین گھنے بعد آپ کا جم آپ کے ایک خیرخواہ رئیس کے حوالہ کردیا گیا تھا، اس نے آپ کی تدفین کی تھی، بعد آپ کا جم آپ کے جم خواہ رئیس کے حوالہ کردیا گیا تھا، اس نے آپ کی تدفین کی تھی، اب ہونا تو یہ چاہے تھا کہ آپ کو جمعہ کے دن سے تین دن ادر تین را تیں مرے رہے ،لیکن یہ اب ہونا تو یہ چاہے تھا کہ آپ کو جمعہ کے دن سے تین دن ادر تین را تیں مرے رہے ،لیکن یہ

بہت سے اقوال سے ہوتی ہے ، چنانچے انجیل میں مرقوم ہے'' ہفتہ کے پہلے دن مریم ہگدلینی ایسے تڑکے کدابھی اند طیرائی تھا قبر پرآئی اور پھر کوقبر سے ہٹا ہواد یکھا، پس وہ شمعون پطرس اوراس دوسر سے نٹاگر د کے پاس جیسے یہوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اوران سے کہا کہ خداوند کوقبر سے نکال لے گئے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ اُسے کہاں رکھ دیا۔ (انجیل یو حنا باب ۱۲۰ بہت ۲۰۱۱ یا در ہے کہ سیمیوں کے ہاں ہفتہ کا پہلا دن الوار ہے۔

مذكوره عبارت سے معلوم ہوا كدمريم مكدليني جوحضرت عيسي عليه السلام كى بيروتھي اتوارکومج سور بے حضرت سے " کی قبر پرزیارت کے لئے آئی تھی ،اگر مذکورہ پیشینگوئی حضرت سے نے کی ہوتی توبیہ مورت پھر کو قبرے ہٹا ہواد کھے کرفوراً یقین کر لیتی کہ جناب سے علیہ السلام اپنی پیشنگو کی کےمطابق زندہ ہو گئے ہیں اس کو یہ کہنے کی ضرروت رہ تھی کہ لوگ خداوند کو قبرے نکال لے مے میں اور جمیں معلوم نیس کہ انہوں نے أے كہاں ركاديا، اور الجيل ميں دوسرى جگہ مرقوم ب "سبت كے دن توانبول نے حكم كے مطابق آ رام كيا اليكن ہفتہ كے پہلے دن (اتوار، ناقل) وہ مبح سورے ى خوشبودار چيز ول كوجوتيارى تيس بكرقبر برآ كيل اور پخركوقبر برے لوسكا بواپايا مراندر جاكر خداونديوع کی لاش نہ پائی اور ایسا ہوا کہ جب دواس بات ہے جران تھیں تو دیکھود و تحض براق پوشاک پہنے ان کے یاس آ کھڑے ہوئے جب وہ ڈرکئی اورائے سرز مین پر جھکائے تو انہوں نے اُن سے کہا کہ زندہ كومردول مي كيول وهويش في مودوه يهال ثين بلك جي أشاب ياد كروكه جب وهكليل مين تفاتواس نے تم سے کہا تھاضرورہ کہ ابن آ دم گنبگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیاجائے اور مصلوب ہواور تیسرے دن جی اٹھے ،اس کی ہا تیں انہیں یاد آئیں اور قبرے لوٹ کر انہوں نے ان گیارہ اور باقی سب اوگول کوان سب با تول کی خبردی ،جنہوں نے رسولوں سے بید یا تیں کہیں وہ مگدلیتی اور بوائنداور بعقوب کی مال مریم اوران کے ساتھ کی باقی عورتیں تھیں ، مگرید باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین ند کیا،اس پر پُطرس اٹھ کر قبرتک ووڑا گیااور جھک کرنظری اور دیکھا کہ ہرطرف کفن ہی کفن ہے اور اس ماجرے ہے تعجب كرتا بوااع كريا أليا\_(الجيل اوقاباب٢١ يت ١٢١)

نہ کورہ عبارت بیں فورکریں کہ پیشینگوئی کی صورت میں حواری حضرات اُن حورت اِلی کے باتوں کو جھوے کیوں بیجھتے تھے؟ اور بھین شہ آنے کی کیا جبھی ؟ اور قبر کو خالی دیکھ کرسب سے بڑا حواری بھرس تجب کیوں کرتا تھا؟ اس کا جواب اس کے سواکیا ہوسکتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام نے اس بات کی بیشینگوئی ہرگزشیں کی ہوگی؟ انجیل میں ایک اور جگہ اس طرت کلی ایسال میں ایک اور جگہ اس طرت کی سات کی طرف بیدل جارہ ہوں و دیبات کی طرف بیدل جارہ ہوں نے اس کے بعد وہ دور مرکی صورت میں ان میں سے دوکو جب وہ دیبات کی طرف بیدل جارہ ہے تھے دکھائی دیا اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت ولی پران کو ملامت کی اس کے بی افضور کے بعد دیکھا تھا انہوں نے اُن کا لیقین نہ کیا تھا۔ (انجیل مرقب باب ۱۱ آ بیت ۱۲ آ بیت ۱۲ آ بیاں پر فور کیجئے باوجود کیہ پہلے عور تیں گواہی دے چی تھیں، پھر دومر کی مرتبہ دوحواریوں نے بھی گواہی دی تھی تو آگر حضرت سے علیہ السلام نے نہ کورہ پیشنگوئی کی ہوتی تو حواری کس طرح یقین نہ کرتے ؟ سجان اللہ! مجیب معاملہ ہے کہ حضرت بیسی کی جوت میں سالہا سال دینے کے باوجود حواریوں میں مخت دلی اور بے بھی کی کیفیت موجود دیں۔

# عقیده کفاره اور گناهگارمسیح:.

مسیحی حضرات کاعیقدہ ہے ہے کہ حضرت آدم نے جنت کاممنوعہ پھل کھا کر بہت بڑا گناہ کیا تھا، اس لئے کہ وہ خدا کی سب ہے پہلی نافر مانی تھی ،اس گناہ کا اثر تمام آدم کی اولا و بیں چلا آر ہا تھا، جس کومور ٹی گناہ کہاجا تا ہے، چونکہ ہے گناہ بہت بڑا تھا، اس لئے اس گناہ ہے چیکارے کے لئے ایک ایسی ضرورت تھی جو تمام انسانوں کی سروار ہواور وہ مورو ٹی گناہ ہے بھی پاک ہواور وہ تمام انسانوں کی حضرت آدم کی اولا و سے نہ ہواور وہ مورو ٹی گناہ ہے بھی پاک ہواور وہ تمام انسانوں کی طرف ہے قربانی دیکر کفارہ بن جائے ، سیحی حضرات کہتے ہیں کہ حضرت سے چونکہ حضرت آدم کی اولا د ہے نہیں ہیں اس لئے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہتو وہ مورو ٹی گناہ سے پاک ہواور اوہ کیا اور ان کا کا اولا د ہے نہیں ہیں اس لئے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہتو وہ مورو ٹی گناہ سے پاک ہوئے ،اس لئے حضرت کیج نے سولی پر چڑھ کراس گناہ کا کفارہ ادا کیا اور ان کے اس کفارے سے پوری انسانیت کا گناہ دھل گیا۔

اب يهان پرقامل غوربات بدب كه حفزت مريم حفزت آدم كي اولادي ي

نبیں تھیں؟ ظاہر بات ہے حضرت مریم طرت آ دم کی اولا دمیں سے تھیں، کیونکہ وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدانہیں ہوئی تھیں ۔ توجب حضرت مریم" حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دہیں ے ہیں تووہ بھی سیمی حضرات کے عقیدہ کے مطابق گنا بگار مخبرتی ہیں اور حضرت مریم حفزت مسيح كى والده تقيل ،البذا حفزت عيسي إنى مال حفزت مريم كے پيدائشي كنا مكار ہونے کی وجہ سے پیدائش عنامگار مفہرے بوجب حضرت سے بھی حضرت آ وم کی دوسری اولاد کی كتة بن؟ طرح پيدائق گنامگار بيراتوان كيمولى يرچر صفي كاكيافا كده؟

مزید سے کہ بائل کے بیان کے مطابق عورت کا گناہ مرد کے گناہ سے علین تھا کیونکہ جنت کاممنوعہ کچل پہلے حضرت خوانے کھایا تھا ، پھر حواء نے حضرت آ وم کوممنوعہ پھل کھانے کی ترغیب دی تھی ،جس کی دجہ سے حضرت حواء علیدالسلام حضرت آ دم علیدالسلام ے زیادہ گنا ہگارتھبریں،جیسا کہ بائبل میں مرقوم ہے۔

د عورت نے جود یکھا کہ وہ کھانے کے لئے اچھااور آ تکھوں کوخوشمامعلوم ہوتا ہاور عقل بخشنے کے لئے خوب ہے تواس کے کھل میں سے لیااور کھایااوراسیے شو ہرکو بھی دیااوراس نے کھایا۔ (پیدایش باب ۱۳ یت ۱)

ال كي وكا معرقوم إلى أوم له كهاجس ورت كوتو في مر عما تع كياب ،اس نے جھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا،تب خداوند خدانے عورت سے کہا: کہ تونے بد کیا کیا؟عورت نے کہا کہ مانپ (شیطان ،ناقل) نے مجھ کو بہکایا تومیں نے كهايا-(پيرايش باب آيت ١٣٠١)

ایک اور جگھ پائل میں مرقوم ہے" اور آ دم نے فریب نہیں کھایا بلکہ ورت فریب كهاكر كناه مي يزكن ( يعتقيس باب ١٢ يت١١)

ای طرح بائل میں ہی ایک اور جگہ مرقوم ہے ''وہ جو عورت سے پيدا موا كوكرياك موسكتاب؟ (ايوب باب٢٥ يت٩)

معلوم ہوا کہ عورت کا گناہ بنسبت مرد کے گناہ کے دو گناہ ایک ممنوعہ چل خود کھانے کا گناہ اور دوسرااس کے مردکو کھلانے کا گناہ ،اب اگراس پیدائش گنا برگاری کے عقبیرے کودیکھا جائے تو بچہ مال باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ وراثت میں نصف

ماں کے گناہ کا اور نصف باپ کے گناہ کا حصہ پاتا ہے اور جو بچے صرف مال سے پیدا ہوا ہوتو وہ ماں کے دوگنا گناہ کا دارث ہوگا اور وہ عام بچوں سے دوگنا گنا ہگارتھبرے گا ،اب حضرت سے عليه السلام جوسرف مال سے پيدا ہوئے ہيں تووہ عام گنام گاروں سے دوگنا گنام گارثا بت ہوئے ، جب حضرت سے دوسروں سے دوگنا گنا ہگار ہیں تو وو دوسرول کے لئے کفارہ کیے بن

دوسری بات سے کہ مع علیاللام خودای بات کوشلیم کرتے ہیں کہ می آ دم کی اولادے ہوں ، جب حضرت مسج علیہ السلام کا قرار خود موجود ہے کہ میں آ دم کی اولادے ہوں توسیحی حضرات کا بہ کہنا کیے ورست ہوسکتا ہے کہ سے علیدالسلام حضرت آ وم کی اولاد الميل إلى؟

ذیل میں ہم انجیل سے بچھ عبارات نقل کرتے ہیں جس میں حضرت سے علیا اسلام نے خوداین آ دم ہونے کا اقرار کیا ہے، چنانچا جل میں مرقوم ہے۔

"اور جب وہ گلیل میں تغیرے ہوئے تھے بیوع نے ان سے کہا:این آ دم آدميون كي حوالد كياجائ كا- (الجيل متى باب عا آيت٢١)

"اور بردهليم جاتے ہوئے بيوع باره شاگردوں كوالگ لے كيااور راه ميں ان ے کہا کہ ویکھوہم بروطلیم کوجاتے ہیں اور ابن آ دم سردار کا بنوں اور فقیہوں کے حوالہ كياجائے گااوروہ اس تحقق كا تھم ديں مے ۔ (انجيل تى باب ۲۰ آيت ١٨٠١)

"ميسے بوناه تين رات دن جھل كے پيد ميں ر باديے بى اين آ دم تين رات دن زمین کے اندرر ہےگا۔ (انجیل متی باب ۱۱ آیت ۲۰۰۰)

### قربانی کی بنیاد:.

اس کے علاوہ قربانی کامسکد بھی زرفور ہے، قربانی کی بنیا دروچیزوں پر ہوتی ہے (۱) قربانی وینے والاقربان ہوتے وقت نیت کرے کہ اللہ تعالی میری قربانی کوتیول فرمائے (٢) اونی چیز قربان ہواً علیٰ پر۔ گناه سرایت سے پھلے ھی معاف ھو جاتاھے:.

بائبل میں لکھا ہے'' آ دم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑگئی لیکن اولا د ہونے سے نجات پائے گی ( یم تحسیس باب ۲ آیت ۱۵-۱۵) اس آیت سے معلوم جوتا ہے کہ گناہ کی جوہزا ملی تھی وہ تو اول دفعہ بچہ جننے سے در دِزہ کے ساتھ ختم ہوجا ٹیگی ہتو جب پہلا بچہ جننے سے سزاختم ہوگئی تو بعد میں کفارہ کیساادر کس کا ؟

نيک کون ؟

الجیل میں خود حضرت میں علیہ السلام نے اپنے نیک ند ہونے کی وضاحت کی ہے، چنا نچیک میں خود حضرت میں علیہ السلام نے اپنے نیک ند ہونے کی وضاحت کی ہے، چنا نچیکھاہے'' اور جب وہ باہر نکل کرراہ میں جارہا تھا تو ایک مخض دوڑتا ہوااس کے پاس آ بااوراس کے آگئے میں کیا کروں کہ بمیشہ کی زندگی کاوررث بنوں جیسوج نے اس سے کہا تو جھے کیوں نیک کہتا ہے ؟ کوئی نیک نہس محرایک یعنی خدا۔ (انجیل مرض باب ۱۱ میت ۱۸۰۷) اس میں حضرت میں نے صاف طور پرایئے گناہگار ہونے کا اقرار کیا ہے۔

عقيده كفاره بائبل كى نظرمين.

بائبل میں اس بات کی اچھی طرح وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص کی کا بوجہ نہیں اٹھائے گا بلکہ ہرا یک کواس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا ، چنانچہ بائبل میں مرقوم ہے ''جوجان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی ، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ، صادق کی صداقت ای کے لئے ہوگی اور شریر کی شرات شریر کے لئے (حزق ایل باب ۱۸ آیت ۲۰)

دوسری جگرمرقوم ہے' میٹوں کے بدلے باپ مارے ندجا کمیں ندباپ کے بدلے بیٹے مارے خاری جگرمرقوم ہے' میٹوں کے بدلے بیٹے مارے جا کمیں ندباب ۱۲۳ آیت ۱۶) جیٹے مارے جا کمیں ، ہرا کیک اور جگہ مرقوم ہے'' جیسا خداوند نے فرمایا کہ بیٹوں کے بدلے باپ داداند مارے جا کمیں اور ندباپ دادا کے بدلے بیٹے مارے جا کمیں بلکہ ہرآ دمی اپنے ہی گناہ کے لئے مارا جائے۔ (تواریخ نمبر اباب ۲۵ آیت ۲۲) ان دواصولوں کی روشی میں مسیحی حضرات کا یہ کہنا کہ حضرت مسیح مصلوب ہوگر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گے ہیں ، فلط معلوم ہوتا ہے (۱) اس ہیں نیت کا کوئی وخل نہیں تفاط النائلہ قربانی کے لئے تیار نہ سختے بقول انجیل وہ صلیب پر بید دعا کمیں کرتے رہے کہا ہے خدا: اے خدا: تو نے جھے کیوں جھوڑ دیا، مزید ہی کہ حضرت سے "فرماتے سے کہ اگر ہوسکے تو یہ بیالہ جھے ہیں جائے بھوڑ دیا، مزید ہمیں کا اپنی امت کے لئے قربانی کا ارادہ نہیں تھا اور امت کا نہیں ہما کوئی وخل نہیں تھا اور امت کا نہیں ہما کوئی وخل نہیں تھا تو پھر ناحق خوان کفارہ کیے بن گیا؟ قانونِ فطرت ہے کہ اوئی اعلیٰ پرقربان ہور ہا ہے بہوتا ہے اور سیحی حضرات کے ہاں اعلیٰ (حضرت سے) اوئی (امت ) پرقربان ہور ہا ہے بیہ وہ بانی کے دونوں اصولوں کے خلاف ہے۔

## بائبل كاقانون:.

بائیل کا قانون ہے کہ 'آ دی کی جان کا کفارہ اس کا مال ہے (امثال باب ۱۳ سے سے کہ ) ۸) جب آ دمی کی جان کا کفارہ مال ہے تو عیسی علیہ السلام کی جان کفارہ کیسے بن گئی؟

# موروثی گناه کی سزا:.

بائبل کے بیان کے مطابق اس پیدائش گناہ کی سزاعورت کو یہ دی گئی کہ وہ بچہ در در در جس کے بیان کے مطابق اس پیدائش گناہ کی سزاعورت کو یہ در در جس کو بہت در در در حسل کو بہت بڑھا کا تو در در کے ساتھ بچے جنے گی ۔ (پیدایش باب آیت ۱۲) تو جب بقول سیجی حضرات حضرت سیج علیہ السلام صلیب پر پڑھ کراس گناہ کو دعو گئے تو اس کا لازمی متیجہ بیہ جونا چا ہے تھا کہ اب عورتی بنے در در دو ہے نہ جنیں خصوصاً وہ مورتیں جوعیمائی ہیں اور سیج علیہ السلام کے کفارہ پرایمان رکھتی ہیں وہ اب بھی کیوں در در ہے ۔ دوجار ہوتی ہیں؟

بائبل کے بیان کے مطابق مردکو پیدائش گناہ کی بیسزا ملی کہ'' تواپنے منہ کے پینے کی روٹی کھائے گا۔ (پیدایش باب۳ آیت ۱۹) جب حفرت سے صلیب پر چڑھ کراس گناہ کو دھو گئے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ میہ مونا چاہے تھا اب سیحی حضرات جوسیج کے کفارے پرایمان رکھتے ہیں ،وہ پینے سے روزی نہ کماتے ، کفارے کے بعد بھی پینے سے کیوں روٹی کمائی جاتی ہے؟ میں ہی لکھائے کہ آپ نے حضرت بوحناہے بیشمد لیاتھا، چنانچد بائیل میں رمرقوم ہے ''اوراُن دنوں ایساہوا کہ بیوع نے گلیل کے ناصرۃ سے آ کریدن میں بوحناہے بیسمہ لیا۔ (انجیل مرقس باب آیت ۹)

جب حضرت مینے نے خود گناہ کی معانی کے لئے حضرت بوحنا سے نقسمہ لیا ہے تو ثابت ہوا کہ حضرت مینے علیہ السلام بھی گناہ گارتھے، پھر حضرت مینے دوسروں کی طرف سے کفارہ کیسے بن گئے؟

#### دوسرى دليل:.

ماں کو تقارت سے پکارنا گناہ ہے، بقول انجیل بیوع سے نے یہ گناہ بھی کیا تھا،
چنا نچہ کھاہے '' جب وہ بھیڑ سے یہ کہدرہا تھا، اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑ ہے تھے اور اس
سے بات کرنا چاہجے تھے، کسی نے اس سے کہا: دیکھ تیری ماں اور بھائی باہر کھڑ ہے ہیں
اور تجھ سے بات کرنا چاہجے ہیں ، اس نے خبر دینے والے کوجواب بیس کہا: کون ہے میری
ماں؟ اور کون ہیں میرے بھائی ؟ (انجیل متی باب ۱۱ آیت ۲۳، ۲۵، ۲۵) اس طرح دوسری جگہ
مرقوم ہے '' پھر تیسرے دون قانای گلیل میں ایک شادی ہوئی اور بیوع کی ماں وہاں تی اور
یوع اور اس کے شاگر دول کی بھی اس شادی ہیں دعوت تھی اور جب نے ہو چی تو بیوع کی
مال نے اس سے کہا: کہ ان کے پاس نے نہیں رہی ، بیوع نے اس سے کہا: اے عورت بھے
مال نے اس سے کہا: کہ ان کے پاس نے نہیں رہی ، بیوع نے اس سے کہا: اے عورت بھے
مال نے اس سے کہا: کہ ان کے پاس نے نہیں رہی ، بیوع نے اس سے کہا: اے عورت بھے
کیا کام؟ (انجیل بوحنا باب آئیت : ۱۱، ۲۰) تو ٹا بت ہوا کہ بیوع سے کے مال کو تھارت
کھارہ کیسے بن گے؟

#### تيسرى دليل:.

ر بین بین بین فساد مچانااور گھروالوں کوآپی بین لڑانا بھی ایک مستقل طور پرگناہ ہے، حضرت میں فساد مچانااور گھروالوں کوآپی بین کہ بین زمین پرشلے کروانے نہیں آ یا بلکہ جدائی ڈلوانے آیا ہوں، چنانچہ انجیل بین مرقوم ہے'' کیاتم گمان کرتے ہوکہ بین زمین پرشلے کرانے آیا ہوں؟ بین تم ہے کہتا ہوں کہنیں بلکہ جدائی کرانے ، کیونکہ اب سے ایک گھرے کرانے آیا ہوں؟ بین تم ہے کہتا ہوں کہنیں بلکہ جدائی کرانے ، کیونکہ اب سے ایک گھرے

ان عبارات بین صاف طور پروضاحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسر ہے شخص کا بو چونیس اٹھائے گا اور نہ بیٹے کے بدلے باب اور نہ باپ کے بدلے بیٹا مارا جائے گا بلکہ برخض کو اپنے بی گناہ کا بدلہ ملے گا، جب کوئی شخص کسی دوسر ہے شخص کے گناہ کا بو جونہیں اٹھاسکیا تو حضرت سے علیہ السلام دوسروں کی طرف سے کفارہ کیے بن گئے؟ حضو ت مسیح محمے با ثبل کئی رُو سسے گناہ گار ھو نے کئی

مخصیت سے " بائل کے آئینہ میں

مزيد وضاحت:

پوکس جس نے مسیحی عقا کد کو جڑے اکھاڑ کرمسیحیت کا نقشہ ہی پلٹ دیا تھا اور دہ مسیحیوں کے نزویک جس کے کہ جوکام مسیحیوں کے نزویک بڑامعتبر سمجھاجا تاہے ،بائنل میں ایک جگد لکھتاہے''اس لئے کہ جوکام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہوکر نہ کر تکی وہ خدانے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی قربانی کے لئے بھیج کرجسم میں گناہ کی سزا کا تھم دیا۔ (رومیوں باب ۱۸ بیت سے)

اس عبارت میں خور کریں کہ اس میں خاص طور پر حفزت سے علیہ السلام کے جم کو گناہ آلود کہا گیا ہے، جوجم خود گناہ آلود ہووہ دوسروں کے لئے کفارہ کیے بن سکتا ہے؟ پرکورہ دلائل کے علاوہ حضرت سے کے بائبل کی زوے گناہ گار ہونے پراور ابھی بہت سے دلائل ہیں۔

### پهلی دلیل :.

اگرکوئی تحق مورد فی گناہ سے پاک ہونا چاہے تو میسیت کے نزدیک اس کواس پیدائش گناہ سے پاک ہونا چاہے ، پہنسمہ ایک خاص هم کاظسل ہے، پینسمہ ایک خاص هم کاظسل ہے، پینسمہ ایک خوص عیسائی بنآ ہے تواس کو پیدائش گناہ سے پاک کرنے کے لئے بہنسمہ دیا جہ اگرکوئی تحف عیسائی بنآ ہوں کو معانی دیا جاتا ہے، اور بائیل میں لکھا ہے کہ حضرت بوحنا ( یکی ) علیہ السلام لوگوں کو گناہوں کی معانی کے لئے بہتسمہ دیا تھے، چنا نچہ بائیل میں مرقوم ہے" یو حنا آیا اور بیابان میں بہتسمہ دیتا اور گناہوں کی معانی کے لئے بہتسمہ دیا تھے، چنا تھے معانی کے لئے جہدا تھا۔ (انجیلی مرتس باب آیت) کو معلوم ہوا کہ نہتسمہ ہوتا ہی گناہوں کی معانی کے لئے ہے۔ اور حضرت سے کے متعلق بائیل

اس عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیج علیہ السلام خود شراب کے نعل میں شریک ہتے ،اتو آپ اس فعل کی وجہ ہے بھی گنا ہگار ثابت ہوئے ، پھرآپ دوسروں کے لئے کفارہ کیسے بن گئے؟

# حضرت يُوحناباثبل كي نظرمين:.

حضرت مسیح علیہ السلام بوحنا کی بزرگی کے بہت زیادہ قائل تھے ، چنانچہ آپ فرماتے جیں '' بیس تم سے کی کہنا ہوں کہ جو مورتوں سے پیدا ہوئے جیں اُن بیس بوحنا پہتمہ دینے والے سے برواکوئی نہیں ہوا۔ (انجیل متی باب الآبیت الا)

اس کے علاوہ بائیل کی رُوسے حضرت ہوجنا (یکی )علیہ السلام اپنی پرہیزگاری ، خداپری ، روحانی قوت ، ستقل مزاجی ، جن پر ثابت قدمی میں حضرت میں ہے ، خداپری ، روحانی قوت ، ستقل مزاجی ، جن پر ثابت قدمی میں حضرت میں ہوئی ہے ہارت بلی چنا نچہ آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد حضرت زکریاعلیہ السلام کویہ بشارت بلی '' گرفرشتہ نے اس سے کہا: اے زکریا: خوف نہ کر، کیونکہ تیری وعاس کی گئی اور تیرے لئے تیری ہوی اور بہت سے تیری ہوی اور بہت سے لوگ اس کی پیدایش کے سب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور بہت سے اور جرگز نہ نے نہ کوئی اور شراب ہے گا اور اپنی مال کی طن سے بی روح القدال سے بحرجائے اور جرگز نہ نے نہ کوئی اور شراب ہے گا اور اپنی مال کی طن سے بی روح القدال سے بحرجائے گا ، اور بہت سے بنی امرائیل کو خداوند کی طرف جوان کا خدا ہے پھیر سے گا اور وہ ایلیا کی روح کوراستہا زول کی وانائی پر چلنے کی طرف بھیرے اور خداوند کے لئے ایک مستعد تو می کوراستہا زول کی وانائی پر چلنے کی طرف بھیرے اور خداوند کے لئے ایک مستعد تو می تیار کرے۔ (انجیل او قاب آآپہ ۱۱ سے ۱۱

ان آیات میں حضرت بوحناعلیہ السلام کی چندخصوصیات بیان کی ٹی بین کہ حضرت بوحنااللہ تعالیٰ کے باں راستہا زاور ہزرگ ہوں گے اور کوئی شراب نہیں پیکن گے اور اپنی مال کے طن میں روح القدی سے بھرجا کیں گے، وغیرہ وغیرہ ، انجیل میں ایک جگہ کھا ہے '' کیونکہ بوحنانہ کھا تا ہتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدروح ہے، ابن آ دم کھا تا ہتا آیا اور وہ کہتے

پانچ آ دی آ کی میں خالفت رکھیں گے ،دوے تین اور تین سے دو،باپ بینے سے خالفت رکھے گااور بیٹاباپ سے مان بٹی سے اور بٹی ماں سے ،ساس بہوسے اور بہوساس سے (انجیل لوقاباب ۱۱ آیت ۵۳،۵۱)

اس سے پہلی دو آیات بیں لکھا ہے "میں زین پرآگ بردھانے آیا ہوں اور اگر آگ لگ چکی ہوتی توش کیا ہی خوش ہوتا لیکن مجھے ایک تاسمہ لینا ہے اور جب تک وہ نہ ہولے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ (انجیل لوقا باب ۱ آیت ۵۰،۳۹)

ان آیات کی روشن میں بھی حضرت میچ گنا ہگار ثابت ہوتے ہیں ،اس لئے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد لوگوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہوتا ہے، جب ان آیات کی روشنی میں بھی حضرت میچ گنا ہگار ثابت ہوتے ہیں تو وہ دوسروں کے لئے گنا ہوں کا کفارہ کیے بن عجتے ہیں؟

#### چوتهي دليل:.

شخصیت سی " بائل کا میندیس

شراب ازروے بائیل پُرافعل ہے چنانچہ بائبل میں لکھاہے" بدکاری اور نے اور ڈی نے سے بصیرت جاتی رہتی ہے۔ (ہوسیج باب آیت ۱۱)

یں دیکھوکھا وَاورشرابی آ دمی محصول لینے والوں اور گنامگاروں کایار''۔(انجیل متی باب اا آیت ۱۹،۱۸)

ان آیات میں حضرت یوحنا کی دوصفات بیان کی گئی ہیں (۱) آپ کھاتے نہیں شھ (۲) آپ کھاتے نہیں شھ (۲) آپ کھاتے نہیں شھ (۲) آپ پیخ نہیں شھ ،اس دجہ لوگ آپ کو بچھتے تھے کہ آپ میں بدروح ہے ، حضرت میں کی ان آیات میں چند صفات بیان کی گئی ہیں (۱) کھاتے چیئے تھے (۲) لوگ آپ کوشرانی اور کھا کہ کچھے تھے ،اس لئے حضرت کوشرانی اور کھا کہتے تھے ،اس لئے حضرت میں کوان کے حواریوں کی طرف نسبت کرے لوگ محصول لینے والوں اور گنا ہگاروں کیار کہتے تھے ۔

گناهوں كاكفارہ بننے كامستحق كون:.

گناہوں کے کفارہ کے سلسلہ میں پہلے سے بات بیان کی جا چکی ہے کہ بائبل کے بیان کی جا چک ہے کہ بائبل کے بیان کے مطابق انسان کے عام گناہوں کا کفارہ مال ہے۔(امثال باب ۱۳ سے ۱۷) اور مرد مورد فی سورت میں لمی ہے(پیدایش باب ۳ سے ۱۲) اور مرد کو کی سورت میں (پیدایش باب ۳ سے ۱۲)۔

اس کے موروثی گناہ کا کفارہ انسان نہیں بن سکتا ہے ،لیکن اگر بالفرض سیحی حضرات کی اس بات کوتشلیم کرلیا جائے کہ انسان موروثی گناہ کا کفارہ ہے تو پھر بھی حضرت سیح گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتے اس لئے کہ ہم بائبل کے بیان کے مطابق ان کا شراب وغیرہ پینے کی وجہ سے گناہ گارہ ونا ٹا ہت کر چکے ہیں ،اگر کفارہ بنیاہی تحاتو زکریانا می کا بمن اور دانی ایل اور استباز نتے ، ایل اور اُو حنامی سے کوئی بنتا ، جو کہ بقول بائبل بالکل گناہوں سے پاک اور استباز نتے ، چنا نچہ بائبل میں ذکریانا می کا بمن (حضرت زکر یا علیہ السلام) کے متعلق لکھا ہے ' میبود میر کینا ہوں کا بیک کا بمن قطاور اس کی بادشاہ ہیرود لیس کے زمانہ میں اُنیاہ کے فرایق میں سے زکریانا م کا ایک کا بمن قطاور اس کی بوت ہوں جدا کے حضور استباز اور بود کی اولاد میں سے تھی اور اس کا نام اِنسونی تھا ،اوروہ دونوں خدا کے حضور استباز اور خدا تھے ۔ (انجیل لوقاباب الآیت ۲۰۵۵) خداوند کے سب احکام وقوا نمین پر سے عیب چلنے والے تھے ۔ (انجیل لوقاباب الآیت ۲۰۵۵)

اور حضرت دانی ایل ( دانیال ) علیه السلام کے متعلق بائبل میں تکھا ہے لیکن دانی ایل نے اپنے ول میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کوشائی خوراک سے اور اس کی ئے سے جووہ پرتیا تھانا پاک شہ کرے ،اس لئے اس نے خواجہ سراؤں کے سر دارے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو نا پاک کرنے سے دُورد کھا جائے اور خدانے دانی ایل کوخواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول کرنے سے دُورد کھا جائے اور خدانے دانی ایل کوخواجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول وجوب تھم رایا۔ ( دانی ایل باب ا آیت ۱۹۸۸) ''اور دانی ایل جرطرح کی رویا اورخواب میں صاحب فیم تھا، ( دانی ایل باب ا آیت ۱۹۸۷)

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ ذکر بیا اور بوحنا اور دانی ایل شراب وغیرہ سے بچتے تھے اور خدا کے ہاں واستباز تھے تو اگر کفارہ بنما ہی تھا تو دانی ایل اور زکر بیا اور پوحنا اس کے زیادہ مستحق تھے نہ کہ حضرت مسیح ۔

نوف : عقیدہ کفارہ کوہم نے تفصیل کے ساتھ اس لئے بیان کیا ہے کہ اس عقیدہ کی بنیا دعقیدہ صلیب پر ہے اور دوسری وجہ بیہ ہے کہ یہی عقیدہ عیسائی ندہب کی جان ہے اور سیحی عقائد ہیں سب سے زیادہ اہمیت کا حافل ہے بقیہ جینے بھی سیحی عقائد ہیں وہ سب کے سب عقیدہ کفارہ کی تمہید ہیں ،ہم نے عقیدہ کفارہ کا باطل ہونا ٹابت کردیا ہے ، جب بے عقیدہ باطل ٹابت ہوگیا ہو تا ٹابت ہوگیا ہو تا ہو تا ہو تھیدہ سالے بھی باطل ٹابت ہوگیا ہو تھیں۔ باطل ٹابت ہوگیا ہو تھیں۔ باطل ٹابت ہوگیا اور بقیہ باطل ٹابت ہوگیا اور بقیہ باطل ٹابت ہوگیا ہوں کھی ہوگئی ہیں۔

### عقیده کفاره پراستدلات اور ان کا جواب:.

انا جیل اربعیہ کی وہ آیات جن ہے سیحی حضرات عقیدہ کفارہ پراستدلال کرتے ہیں یہ ہیں۔

(۱) ابن آ دم اس لئے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکداس لئے کہ خدمت کرے اور پی جان بہتروں کے بدلے فدریہ میں دے۔ (انجیل متی باب (۲۰ آیت ۲۸ ، انجیل مرض باب ۱ آیت ۳۵ )

بب ہر بیت ہے۔ (۲) "کیونکد میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔(انجیل لوقاباب آئے۔ ۳۰) پیدا کرنے کے لئے حضرت میج علیہ السلام اپنی جان تک قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ان آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ حضرت میج \* ان آیات میں ای آمادگ کا آظہار فرمارہے ہیں۔

قار کمن ہے گذارش ہے کہ اگران کے پاس بائبل ہوتو وہ اس میں حضرت سے کے حوار یوں کے حالات فورے پڑھیں ،ان میں حضرت سے کے حوار یوں سے بھی کوئی جملہ ایسانہیں ملے گا، جس سے عقیدہ کفارہ کی سند فہ کورہ ووضاحت سے لئی ہو، سوائے پولس کے، یہ شخص حضرت میج "کے حواریوں میں سے نہیں تھا، بلکہ کثر یہودی تھا،اس نے اپ آپ کو عیسائی فلا ہر کر کے عیسائیت کا مبلغ بن کر عیسائیت کی جڑیں بلا کرر کھ دیں۔

# عقية تثليث اورعقيده حُلُول اور حضرت مسيح عليه

#### السلام: .

مسیحی حضرات کاعقیدہ ہے کہ ایک تین میں اور تین ایک میں ، بیا یک مجیب گورکھ د ہندہ ہے جس پر ایمان لا نا ضروری ہے لیکن اس کا مفہوم آئ تک مسیحی حضرات سمجھانے ہے قاصر میں کہ تین ایک کیے اور ایک تین کیے ؟ مسیحی حضرات کہتے ہیں کہ باپ (اللہ تعالی) خدا، بیٹا (حضرت سے ) خدا، رُوح القدس خدا، چربیتیوں ال کرایک خدا، گویا کہ سیجی حضرات کے نز دیک خدا تین اقائیم (باپ ، بیٹا، روح القدس) کا مجموعہ ہے ، پھران تیوں میں سے ہرایک مستقل طور پر ایک ایک خدا ہے۔

دوسری بات بیہ کمسیحی حضرات کے ہاں تو حید بھی حقیق ہے اور تشلیث بھی حقیق ہوتی تو کوئی اعتراض میں سے ایک مجازی اور دوسری حقیقی ہوتی تو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیکن جب واحد بھی حقیقی ہے اور تین بھی حقیق ہے تو اس صورت میں بہت ی خرابیاں لازم آتی میں -

(١) أس صورت ميں اجماع ضدين لازم آتا ہے بيني أيك اور تين كا اجماع لازم

(٢) مثليث مانن كى صورت ميس تعد و خدالازم آئ كا، يعنى ايك سے زياده

(س)"نيد ميراوه عبد كاخون سے جوببترول كے لئے كنابول كى معانى كے واسطے بہایاجاتا ہے" (انجیل تى باب٢٦ يت ٢٨)

(س) حضرت می نے فر مایا ''این آ دم کھوئے ہوؤں کو ڈھونڈ نے اور نجات دینے آیا ہے۔ (انجیل لوقاباب ۱۹ آیت ۱۰)

(۵) فرشتے نے ان سے کہا ۔۔۔ جہارے لئے ایک مجی پیدا ہواہے یعنی سے خداوند''(انجیل لوقاباب، ۱۱ میت ۱۱)

(۱) ''اس کے بیٹا ہوگا ،اورتواس کا ٹام یہوع رکھنا ، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کوان کے گنا ہوں سے نجات دے گا۔ (انجیل متی باب آآیت ۲۱) میہ وہ آیات جن سے میسی حضرات عقیدہ کفارہ پراستدلال کرتے ہیں۔

#### جواب:.

صحیح بات بیہ کے کمان تمام آیات کا مطلب بیہ ہے کہ حضرت سے علیہ السلام گراہی کی تاریکیوں اور اندھیروں میں بھٹنے والوں کونجات اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے لئے تشریف لائے ہیں اور جولوگ اپنی بدا محالیوں اور کفروشرک کی وجہ سے اپنے آپ کودائی عذاب کا مستحق بنا چکے ہیں ، انہیں ہدایت کا سیدھاراستہ دکھا کر انہیں جہنم کے عذاب سے عذاب کا شخص بنا چلے ہیں ، خواہ انہیں اپنی ان تبلیغی خدمات کے جرم میں کتنی ہی تکلیفیں برواشت کرنی پڑیں ، اور لوگوں کو گمراہی سے نکالنے اور اان کے سابقہ گناہوں کی معافی کا سامان

توحیدی تا ئداور تثلیث کاردمعلوم ہوتا ہے۔

چنا چیکھا ہے" اور زین رکمی کواپنایاب نہ کبو کیونکہ تمہارایاب ایک ہے جوآ سانی ے اور شقم بادی کہلاؤ کیونکر تبہارابادی ایک بی ہے تعنی سے (انجیل متی باب ۲۳ سے ۱۰،۹) "اوران میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لئے اس سے پو چھااے استاد توریت میں کون ساتھم براہے؟اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خداے اپنے سارے دل اورا پی ساری جان اورا پی ساری عقل ہے محبت رکھ، برد ااور پیبلا تھم یہی ہے اور دوسرااس کی مانند بیہ کدایتے پڑوی سے اپنے برابرمحبت رکھ وانمی دو حکموں برتمام توریت اورانبياء كصيفول كالداري (الجيل متى باب٢٦ يت٢٠٠٥)

"اور جب وہ با ہرنگل کرراہ میں جار ہاتھا تو ایک شخص دوڑتا ہوااس کے باس آیااور اس کے آ کے گفتے تیک کراس سے پوچھنے لگا:اے نیک استاد! میں کیا کروں کہ بمیشہ کی زندگی كادارث بنون؟ يبوع نے اس سے كہاتو مجھے كيوں نيك كہتا ہے؟ كوئى نيك نبيل مرايك يعنى خدا (انجيل مرض باب ا آيت ١٨٠١)

حطرت من في الله تعالى ب مناجات كرتے ہوئے فرمایا" اور بمیشد كى زندگى ب ہے کہ وہ جھ خدای واحداور برق کواور بیوع مسے کو جے تونے بھیجا ہے جانیں، جوکام تونے مجھے کرنے کودیا تھا اس کوتمام کرے میں نے زمین پرتیرا جلال ظاہرکیا" (انجیل یومناباب اآيت،

"لكن اين وي بايكس طرف كسى كابشاد يناميراكام نبيل مرجن كے لئے تاركيا مياان ي ك لئے ہے" (الجيل مرض باب ١١ يت ٢٠٠٠)

"وه پاس آیا اوراس سے پوچھا کدسب حکموں میں اول کون ساہے؟ بیوع نے جواب دیا کداول بیہ ہے کہ اے اسرائیل من! خداد ند ہمارا خدا یک ہی خداوند ہے اور تو خداوند ا پنے خدا ہے اپنے سارے ول اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت ے محت رکھ ، دومرایہ ہے کہ تواپنے پڑوی ہے اپنے برابر محبت رکھ ،ان سے بڑااور کوئی تھم نبين" (الجيل مرض باب ١١ يت ١٨ ١١٥)

"ليوع في اس سے كها: الے شيطان دور ہو، كيونكد لكھا ہے كدنو خداوندايے خدا كوتيده كراورصرف اى كى عبادت كر" (الجيل متى باب، آيت، ا) خداؤل كابونالازم آعكا\_

(٣) واحد حقیقی کا ثلث صحح موجود ثبیں ہوتا اور تین کا ثلث صحیح لینی ایک موجود ب، تو خرابی بدادم آئے گی کدایک حقید سے اس اس علی علی جو اور ایک حقید سے اس يىن ثلب سيح نبين موگا۔

( م ) تین کاعد د تین وحد تول کا مجموعہ ہے گویا کہ وہ تین افراد ہے مرکب ہے ،اور وحدت حقیق کا کوئی بر نبیس ہوتا جس ہے وہ مرکب ہو،تواس طرح تر کیب اور عدم تر کیب خدا تعالی میں ماننی پڑے گی۔

(۵) ایک تمن کا جزیب اگرخداایک بھی ہواور تمن بھی ہول تو کل کا جز ہونااور يز كاكل مونالازم آئے گا۔

(٢) اس صورت میں خداتعالی کا جزائے غیر متاحیہ ہے مرکب ہوتالازم آئے گا، كيونك واحد كے اندرجب مثليث پائي جائيگي تو كوياس ميں تين واحد يائے كے اور ہرواحد میں تنگیث ہے تو گویا ۹ واحد ہو گئے ،اور ہرواحد میں تین ہوتے ہیں گویا ۲ واحد پائے محے ،ای طرح چلتے جائیں گے اور اجزائے غیر متناهیہ ہے مرکب ہونالازم آئے گا۔

معلوم ہوا کہ عقیدہ تثلیث انتہائی مخلک اورمہم ہے،انسانی عقل اس کوخود سمجھ نہیں عمتی ، لہذا وی کے ذریعہ اس عقیدہ کی وضاحت ضرور ہونی جائے تھی اور جب بیعقیدہ ا تناضروری تھا تو حضرت سیج علیہ السلام کے ذمہ تھا کہ وہ اس عقیدہ کواطمینان بخش دلائل کے ساتھ اوگوں کے سامنے بیان کرتے تا کہ لوگ اس عقیدہ کے بارے میں کسی غلط بھی کا شکار نہ ہوتے ،ادراگراس عقیدے کی حقیقت انسانی مجھ سے بالاتر تھی تو حضرت سے کو کم از کم لوگوں کے سامنے اتناتو کہددیناچاہے تھا کہ میعقیدہ تمہاری مجھ سے بالاتر ہے اس لئے تم اس کے ولائل برغور کئے بغیراً ہے مان کو بلیکن جب ہم حضرت کی کے ارشادات پرنظروا لتے ہیں تواس بات کی کوئی صراحت معلوم نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس عقیدے کو بیان کیا ہولیکن اس کے برعکس حضرت سے علیہ السلام اپنی پوری زندگی تو حید کی تعلیم دیتے رہے اور بھی پنہں فر مایا کہ خدا تین چیز وں سے مرکب ہے اور بیٹین مل کرایک یں ،خدا تعالی کے بارے میں حضرت سے علیہ السلام کے بے شارارشادات ہیں جن سے كرنااوركم ينيفي اورراه چلت اور كينت اوراشحة وقت ان كاذكركيا كرنااورتو نشان كيطور بران کواپنے ہاتھ پر ہائد صنااور تیری پیشانی پر تیکول کی مانند ہوں ،اور توان کواپینے گھر کی چوکھٹول اور پھالکوں پر لکھنا''(اشٹناباب ۲ آیت،۹،۴)

ان آیات میں غور فرمائیں کہ پیشانیوں اور ہاتھ پر باندھنے اور گھر کی چوکھٹوں اور پھا مکوں پر توحید کے نشان کا تھم ویا جارہاہے یاصلیب کے اور شیث کے نشان کا؟ کیااس ہے واضح ولیل بھی تو حید پرکوئی اور ہوگی ؟ کیااسرائیل کواپٹی نسل میں بھی تو حید پر قائم رہے كالحكم نيس دياجار ما؟ كيا حضرت مسيح حضرت مريم كي واسطد اسرائكل كي اولاديش س

بائبل میں مزید لکھاہے " اور خداوند کی ما تند کوئی قند وی نہیں ، کیونکہ تیرے سوااور کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خداکی ماند ہو۔ (سموئیل نمبرا باب آیت ٣،٢) ''اورحز قیاہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی:اے خداوند!اسرائیل کے خدا کرو بیول کے اور بیٹنے والے لوی اکیلاز مین کی سب سلطنوں کا خداب ، تو تل نے آ سان اور زمین كوييداكيا" (سلاطين فمبراباب ١٩ تيت ١٥)

السواب اے خداوند ہمارے خدامیں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کواس کے ہاتھ ے بچالے تا کہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو تی اکیلا خداد ندخدا ہے' (سلاطین نمبر الإباآيت ١٩)

"اے خدواندکوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سواجے ہم نے اپنے کانول سے شا إوركوكي خدانيين " (تواريخ فمبراباب ١٦ يت ٢٠)

ان حوالہ جات کے علاوہ پوکس جس نے مسیحیت کی حقیقت ہی بدل کرر کھتھی ،اس ك منه بي حق نكل بن كمياء و ولكصتاب "كيونك خداا كي جاور خداا ورانسان كے اللہ ميں درمیانی بھی ایک یعنی سے بیوع جوانسان ہے (محملیس کے نام کا پہلا خط باب آ یت ۵) ان تمام آيات مي بهي تثليث اور حُلُول كاكوني تصور نبين پاياجاتا- حضرت سی فرمایا" تم جوایک دومرے سے عزت چاہے ہواور وہ عزت ہوا کے بواور وہ عزت ہواکہ وہ مرت ہوندال واحد کی طرف ہے ہوتی ہے نہیں چاہتے ، کیونکر ایمان لا سکتے ہو؟ (انجیل یوحناباب

وليكن مين تهين جاتا بول كدكس سے ذرنا جاہے ،أس سے ذروجس كو افتیارے کو قل کرنے کے بعد جہم میں ڈالے ،بان میں تم سے کہتا ہوں کہ ای ہے دُرو''(الجيل لوقاباب١١٦ يت٥)

"اورابلیس نے اُے او نچے پر لے جاکردنیا کی سب ملطنتیں بل بھر میں دکھا تمیں اوراس سے کہانیہ سارااختیاراوران کی شان وشوکت میں تھے دے دول گا کیونکہ یہ میرے سروب اورجس کو جابتا ہول ویتا ہول ، لیس اگرتو میرے آگے مجدہ کرے توب ب تيرا موگا، يوع نے جواب ميں اس سے كہا: لكھاہ كو خداو ندائي خداكو جده كراور صرف ای کی عبارت کر" (انجیل لوقاب ۲۳ یت ۸۰۵)

ان عبارات میں غورفر ما کی آپ کوان میں سٹیٹ کی ایجی نہیں آ کے گی اور شان میں حضرت سے نے بیفر مایا ہے کہ میں درحقیقت خدا ہوں اور تمہارے گنا ہوں کومعاف کرنے ك لئے انسانی روپ میں خلول كرك آيا ہول ،جب يد بات حفرت كارشادات سے ٹا بت نہیں ہے تو زبروتی اس کو حضرت سے کے ڈال دینا حضرت سے پر کتنا بڑا بہتان ہے؟ حضرت سے کے ارشادات کے علاوہ جگہ جگہ بائبل میں بہت زیادہ تو حید بیان کی گئی ہے، حصرت کے کے ارشادات کے علادہ بھی مثلیث کا سراغ کہیں ہے نہیں ملا۔

چندا یات توحیدیه این-"بیسب که تحصود کهایا گیا تا که تو جان کے که خداوندی خداہ اوراس کے سوااور کوئی ہے تی نہیں "(اسٹناباب، آیت ۳۵)

" بيس آج كون توجان في اوراس بات كوائ ول يس جمال كدأويرآ سان يل اورينچ زيين پرخدوا ندي خدا ہے اور کوئي دوسرانبين' (اشتنابا بيم آيت ٣٩)

''سن اے اسرائیل: خداوند ہمارا خداایک ہی خدادند ہے تواہیے سارے ول اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خدواند اپنے خدامے محبت رکھ اور بید باتیں جن كا تكم آج ميں تحقيد ويتا موں تيرے ول رفتش رہيں اور توان كو اپني اولاد كے ذہن نشين

لفظ خدااو رخداو ند بائبل كي نظرمين . .

حضرت می بات پراعتاد کیا جارت کی بات پراعتاد کیا جارت کی بات پراعتاد کیا جائے کی جائے کیا جائے کی جائے کی جائے کی ارشادات کی طرف بھی اگرانصاف سے خور کیا جائے توان میں بھی سٹلیٹ اور خلول کا کوئی تصور نہیں ملز البتدا یک بات ضرور ہے کہ انجیل وغیرہ میں حضرت سے کی طرف خداد ند کا لفظ منسوب ہے اور اس کے علادہ خدا کا لفظ حضرت سے کی طرف منسوب ہے۔

افظ خدااصل میں فاری زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں خود آ ، لیعنی پید لفظ واجب الوجود کے مترادف ہے ، اور لفظ خداصرف اللہ تعالی کے ساتھ خاص نہیں ہے، انا جیل اربعہ میں آ پ کوئی جگہ لفظ خدا حضرت میں علیه السلام کی طرف منسوب بھی ملے گا اور انجیل میں اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں مجازی معنی مراد ہیں ، لہذا لفظ خداصرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں مجازی معنی مراد ہیں ، لہذا لفظ خداصرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ میں مجازی معنی مراد ہیں ، لہذا لفظ خداصرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص نہیں ہے۔

اورلفظ خدادند آتا، ہادی اوراستاد کے معنی میں بکشرت استعال ہواہے، حضرت سے کے حواری حضرت کے حواری حجہ کے دبائل میں لفظ خداوند حضرت کے کے علاوہ اور بھی کئی افراد کے لئے استعال ہواہے جس کی چندمثالیں سے ہیں۔

ایک جگ بائل میں لفظ خداحضرت موی علیہ السلام کے لئے استعال ہواہ، چنانچہ لکھائے" پھرخدادند نے موی سے کہا: دیکھ میں نے بچھے فرعون کے لئے گویا خداظہر ایا اور تیرا بھائی ہارون تیرا پیغیر ہوگا۔ (خروج باب سے آیت ۱)

اورایک جگہ جہاں پرانبیاء کے لئے خدا کا نفظ استعال ہواہے میہ بے "جب کہاس نے آئیس خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا (انجیل یوحنا باب ۱ آیت ۳۵)

"اورجب خداار بام سے باتش کر چکا تواس کے پاس سے او پر چلا گیا" (پیدائش باب کا آیت ۲۳) اس آیت میں حضرت ابر هیم علیدالسلام سے باتی کرنے والے کے لئے خدا کا لفظ استعال ہوا ہے حالا تکہ دہ باتش کرنے والافرشتہ تھا آخری الفاظ" اس کے پاس سے او پر چلا گیا" اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ دہ فرشتہ تھا۔

ای طرح ایک اورجگه فرشتہ نے اپنے لئے خدا کا لفظ استعال کیا ہے، تکھاہے '' اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی بیس ہے آگ کے شعلہ بیس اس پر ظاہر ہوا، اس نے نگاہ کی اور کیا و کھتا ہے کہ ایک جھاڑی بیس ہوتی ، تب موی نے کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی بیس آگ گئی ہوئی ہے پروہ جھاڑی بیس ہوتی ، تب موی نے کہا: بیس اب ذرا اُدھر کمتر اگر اس بڑے منظر کود کھول کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی ، جب خداوند نے و یکھا کہ وہ و کیکھنے کو کمتر اگر آر ہا ہے تو خدائے اُسے جھاڑی بیس سے پکارا اور کہا: اے موی اُ اس نے کہا دھر پاس مت کہا: اے موی اُ اس نے کہا بیس حاضر ہوں ، تب اس نے کہا دھر پاس مت آ ، اپ پاک سے جوتا اُ تارہ کیونکہ جس جگرتو کھڑ اہے وہ مقدس زیب سے، پھر اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ ایس ہوئی نے انہا منہ چھیا یا کیونکہ وہ خدا پر نام کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں ، موی نے اپنا منہ چھیا یا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا'' (خروج باب آ یہ سے ۲۰۱۲)

محزت مسيح عليه السلام نے بھی اس ندکورہ آيت کی طرف اشارہ کر کے فرشة کوخدا کہا ہے حضرت مسيح نے فرمايا'' کياتم نے مویٰ کی کتاب میں جھاڑی کے ذکر میں نہیں پڑھا؟ کہ خدانے اس سے کہا کہ میں ابرہام کاخدااور اسحاق کا خدااور لیفوب کا خدا ہوں وہ تو مردوں کا خدانیس بلکہ زندوں کا ہے ، پس تم بڑے گمراہ ہو'' (انجیل مرض باب ١٣ آيت ۲۲،۲۲)

اورایک مقام پربادشاہ کے لئے بھی لفظ خداوند استعال ہواہے" تب دانی ایل جس کانام بیلطشضر ہے ایک ساعت تک سراسیمہ رہااور اپنے خیالات میں پریشان ہوا، بیلطشضر نے اس سے کہا:اے بیلطشضر اخواب اور اس کی تجبیر سے تو پریشان نہ ہو، بیلطشضر نے جواب دیا ہے میرے خداوند بیخواب تھے سے کیندر کھنے والوں کے لئے اور اس کی تعبیر دشمنوں کے لئے ہو" (دانی ایل باب، آیت 19)

ندکورہ حوالوں سے بیہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ خدااور خداوندی کالفظ حضرت میج کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہاس کامعنی آقا، استاد وغیرہ ہونے کی وجہ ہے اس کا اطلاق انبیاء اور فرشتے اور ہادشاہ اور عام سر داروں پر پھی ہوتا ہے، اس لئے لفظ خدااور خداوندوالی عبارتوں کو حضرت مسیح کی خدائی پر دلیل کے طور پر پیش کرتا تھے نہیں ہے۔

44

# حضرت مسيح كون ؟

حضرت مسيح كى زباني:.

حضرت سی آرشادفر با المرجحة آنادرگلادر پرسول این راه پر جلنا ضرور ہے، کیوتکہ مکن نہیں کہ نبی روشلیم سے باہر ہلاک ہو، اے بروشلیم اے بروشلیم او جونبیول کوئل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بیسچے گئے ان کوشنگ ارکرتی ہے، کتنی ہی بار بیس نے چاہا کہ جس طرت مرفی اپنے بچول کو جع کروں مرفی اپنے بچول کو جع کروں مگرتونے نہ جاہا" (انجیل لوقا باب ۱۳ تیت ۳۳،۳۳)

ان آیات میں حضرت سے نے خاص طور پراپنے نی ہونے کا ذکر کیا ہے ، حضرت سے بقول بائیل جب سولی پر چڑھ کرفتم ہوگئے تو دوبارہ زندہ ہوکردوآ دمیوں سے ملے ، مگرانہوں نے حضرت سے کونہ پہچانا ، حضرت سے کی ان سے بات چیت ہوئی ''اس نے ان سے کہا: کیا ہوا ہے ؟ انہوں نے اس کہا: بیوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزد یک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا'' (انجیل لوقاباب ۲۳ آیت ۱۹) ان الفاظ میں ان ترویک کام اور کلام میں قدرت والا نبی کھا ہے ، حضرت سے کوساری امت کے خرد یک کام اور کلام میں قدرت والا نبی کہا ہے ، حضرت سے آرموف خدا ہوتے تو کہدد ہے کہ میں نبی نہیں ہوں بلکہ خدا ہول ، حضرت سے کاان کی تر ویدنہ کرنا بھی اقراد نبوت ہے۔

حضرت می پچھ چیزوں کی خردیے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں''لیکن اس دن یااس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتاند آسان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ''(انجیل مرقس باب ۱۳ یت ۳۲) یبال پرحضرت میچ نے فرمایا ہے'' کہ اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتانہ فرشتے اور نہ بیٹا یعنی حضرت میچ البتہ باپ یعنی خداجا نتاہے،اگر حضرت میچ خدا ہوتے یا تبین اقاہم میں سے ایک اقوم ہوتے تو بین فرماتے کہ میں اس گھڑی کے متعلق نہیں جانتا، کیونکہ حضرت مسيح حواريوں كى نظرميں:

حضرت کی حیثیت حوار ایول کے نزدیک خدا کے برگذیدہ پیغیمراوراس کے دین کے سیخ خادم کے سوائیل تھی، چنانچہ ایک مرتبہ تمام حوار ایول نے یک زبان ہوکر خدا ہے مناجات کرتے ہوئے کہا کہ:'' کیونکہ واقعی تیرے پاک خادم بیوع کے برخلاف جے تونے مسلح کیا ہیرودیس اور پنطیس ، پیلاطس غیرتو مول اور امرائیلوں کے ساتھ ای شہر میں جمع ہوئے''(اعمال باب م آیت کے)

حضرت بطری ایک مرتبہ یہود یوں کے سامنے بلنے کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں استحق کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں استحق کی معرفت تم میں دکھائے ، چنانچے تم آپ تی جانے ہو' اعمال باب آ یت ۲۲)

ان الفاظ کی طرف خور فرمائیں کہ حضرت پطری یہود یوں کو بیسائیت کی تبلیغ کررہے ہیں اور حضرت سے کا تعارف کراتے ہوئے بطری فرمائے ہیں کہ یبوع ناصری ایک خص تھا جس کا فدا کی طرف سے ہوناتم پر بھروں وغیرہ سے تابت ہوا، اگر سے علیه السلام ضدا ہوئے تو ان کو پطری خدا کی طرف سے کہنے کی بجائے خدا کہتے اور حقیدہ تثلیث واقعی عبدائیت کا عقیدہ ہوتا تو حضرت سے کوایک شخص کہنے کی بجائے خدا کا ایک اقزم اور حصہ کہتے۔ عبدائیت کا عقیدہ ہوتا تو حضرت سے کوایک شخص کہنے کی بجائے خدا کا ایک اقزم اور حصہ کہتے۔ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں ''ابر ہام اور اضحاق اور بعقوب کے خدا یعنی ہمارے ہاپ داوا کے خدا نے خادم یبوع کو جال دیا'' (اعمال باب ۱۳ یت ۱۳)

ایک جگد برنہاس حواری فرہاتے ہیں" ولی ارادے سے خدادند سے لیٹے رہو کیونکہ وہ نیک مردادرروح القدس اورا بمان سے معمور تھا" (اعمال باب الآیت ۲۲،۲۳۳) اس آیت میں بھی حضرت سے کونیک مرداور مومن کہا گیاہے ،اگر عقیدہ سٹیٹ کی کوئی حقیقت ہوتی تو حضرت برنہاس اس کی وضاحت بھی ضرور فرماتے۔ اگر حصرت سی خداہوتے تواور جوکوئی جھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں آ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے فرمانے کی بجائے یوں فرماتے جوکوئی میرے نام پر پچوں میں ہے ایک کوقبول کرتا ہے تو وہ خدا کوقبول کرتا ہے ، یہاں حضرت سی کا اپنے اور بھیج جانے والے کوعلیجد ہ بتانا دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت سی علیہ السلام خدا نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے سیف میں۔

ایک اور مقام پر حضرت میچ یول ارشاد فرماتے ہیں ''یبوع نے اُن سے کہا: نمی اپنے وطن اور رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوااور کہیں ہے عزت نہیں ہوتا'' (انجیل مرقس باب آتا بت م) یہاں حضرت میچ نے صاف طور پر اپنے آپ کو نمی کہاہے اگر حضرت می خدا ہوتے تو آپ فرماتے کہ خدا کہیں ہے عزت نہیں ہوتا۔

ایک اورمقام حضرت سی فرماتے ہیں''میرا پیالہ تو ہو گے لیکن اپنے وہنے یا تمیں کسی کو بٹھانا میراکام نہیں گرجن کے لئے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیاان ہی کے لئے ہے''(انجیل متی باب ۲۰ آیت ۲۳) اس عبارت میں حضرت مسی نے کسی کواپ دہنے یا تیں بٹھانے پرافتیار ہونے کی ففی فرمائی ہے ،حالانکہ خداکو ہر چیز پرافتیار ہوتا ہے۔

کبای اچھاہوتا کہ آگرانا جیل اربعہ کے مصنف حضرت سے کے اس ارشاد کو بھی نقل کرتے جے حضرت سے کے بزرگ اور قربی حواری برنباس نے ذکر کیا ہے، انجیل برنباس بیں حضرت سے کے بزرگ اور قربی حواری برنباس نے ذکر کیا ہے، انجیل برنباس بیں حضرت سے آئی کرتا ہوا کہ برآ کمینہ میں حضرت سے بھی رو تکنے کو ہے ہوں گے، اس لئے کہ دنیا جھے کو معبود سمجھ گی اور جھ پرلازم ہوگا کہ اس کے حضور میں حماب چش کروں ، اللہ کی زندگانی کی قتم ہے وہ اللہ کہ میری جان اس کے حضور میں کوری ہوں تمام انسانوں حسیا" (انجیل برنباس اردور جمہ ص ۸۲)

سجان الله احضرت مسيح نے يہاں پرتو معاملہ ہی صاف کردیا کہ میرے بعدلوگ مجھے معبود تھیم اکیس مجے ، حالا نکہ میں بھی دوسرے انسانوں کی طرح ایک فناہونے والا انسان ہوں ، اس پرمزید تبیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات اپنے الفاظ سے ہی بالکل واضح ہے خداکو ہر بات کا علم ہوتا ہے،اس ہے کوئی چیز پوشیدہ نیس ہوتی۔

حضرت کی اور آپ اپند جواریوں کے ساتھ انجیر کے درخت سے پھل حاصل کرنے گئے، چنانچ کھاہے" دوسرے دن جب وہ بیت منتیاہ سے نظی آئے بھوک تھی اور وہ دورے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تنے ویکھ کر گیا کہ شاید اس میں بچھ پائے گر جب اس کے پاس پہنچا تو چوں کے سوا بچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا،اس نے اس سے کہا: آئندہ کوئی بچھ سے بھی پھل نہ کھائے اور اس کے شاگر دوں نے سنا" (انجیل مرتس باب الآیت المام))

ان آیات میں فور فرمائیں کہ حضرت سے بھوک لگنے پرانجیر کے درخت کی طرف کئے تھے ، پہلی بات میں کہ خدا کو بھوک نہیں لگی ،اس لئے کہ وہ کھانے پینے ہے مزہ بوتا ہے، دوسری بات میہ جھٹرت سے کا نجیر کے پتوں کو درخت پرد کی کراس کے پھل کو حاصل کرنے کے لئے جانا اس بات کو ٹابت کرتا ہے کہ حضرت سے کواس کے پھل کگنے کو حاصل کرنے کے لئے جانا اس بات کو ٹابت کرتا ہے کہ حضرت سے کواس کے پھل کگنے یا نہ لگنے کا علم نہیں تھا ، کیونکہ اگر حضرت سے کو اس بات کا علم ہوتا کہ اس درخت پر پھل نہیں ہے تو آپ اس کے حاصل کرنے کے لئے درخت کی طرف نہ جاتے ، میہ بات بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت سے خواہ وہ چیز عالم ہوتا ہے خواہ وہ چین عالم ہوتا ہے خواہ وہ چیز عالم ہوتا ہے خواہ وہ چیز عالم ہوتا ہو خواہ وہ چیز عالم ہوتا ہو خواہ وہ چیز عالم ہوتا ہو خواہ ہو جو خواہ ہو جو خواہ ہو خواہ ہ

تیسری بات بیہ کدا گر حفزت کے خدا ہوتے تو اس درخت سے بے موسمہ پھل حاصل کرنے پہنجی قادر ہوتے ، آپ کا درخت کو کا طب کر کے بیا کہ آئزہ ہتھ ہے کوئی بھی پھل نہ کھائے ، آپ کے اس سے پھل حاصل کرنے پر قدرت نہ ہونے کی دلیل ہے، اس لئے کہ ایسی باتیں غصہ کے طور پراس وقت کہی جاتی ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز کے حاصل کرنے سے عاجز آجائے حالا تکہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

ای طرح ایک مقام پر حفزت کی فرماتے ہیں''جوکوئی میرے نام پرالیے، بچوں ش سے ایک کوقبول کرتا ہے وہ جھے قبول کرتا ہے اور جوکوئی جھے قبول کرتا ہے، وہ جھے نہیں بلکہ آے جس نے جھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے'' (انجیل مرقس باب 1 آیت ۲۷۷) ندکورہ حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خداصرف اللہ تعالی ہیں ،اس
کے سواکوئی خدانہیں ہے ،اور عباوت کے لائق بھی اللہ تعالی ہیں ،اللہ تعالی کے سواکسی اور کی
عبادت کرنا ہائیل کی رو ہے بھی جائز نہیں ہے ،اگر کوئی اللہ تعالی کے سواکسی اور کی عبادت
کرے گاتو اللہ تعالی نے ہائیل ہیں ہے تھم دیا ہے کہ اُسے سنگ ارکر دیا جائے ،اب عیسائی
حضرات چونکہ اللہ تعالی کے سوا حضرت سے کو بھی کو خدا مانے ہیں اور آپ کی عبادت بھی
کرتے ہیں تو ہائیل کی رو سے سب عیسائی حضرات اس قائل ہیں کہ ان کو پھر مار مارکر ہلاک
کر دیا جائے۔

### حضرت مسيح كے خداهونے پردليل اور اس كاجواب:

انجیل میں تمین واقعات کا ذکر ہے جس میں حضرت سے علیہ السلام نے تین مردوں کوزندہ کیا ہے ، سیحی حضرات ان مجزات سے استدلال کرکے یہ کہتے ہیں کہ مردوں کوزندہ کرناکسی انسان کا کامنہیں ہوسکتا بلکہ پیغل خدائی سے صادر ہوسکتا ہے، لہذا حضرت سے علیہ السلام خداجیں۔

#### جواب نمبرا:.

شخصیت مسح " بائل کے آئینہ میں

اس دلیل کا پہلا جواب ہے ہے کہ مجزہ وقت کی پکار ہوتا ہے ،اور ضرورت کے مطابق دکھایا جاتا ہے ،حضرت موٹی علیہ السلام کے زمانہ میں جادو کا زور تھا اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو قرنے نے کے حضرت موٹی علیہ السلام کوعصا اور پدیشاعطا فرمایا جنہوں نے ایک جادو کو قوز ویا ،حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کو مُر وج تھا ، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو تر آن پاک کا مجزہ عطافر مایا جس نے ان کی فصاحت و بلاغت کو زمی کے دان کی فصاحت و بلاغت کو زمی کے رکھ دیا ، اس کے مقابلے میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو تر آن پاک کا مجزہ عطافر مایا جس نے ان کی فصاحت و بلاغت کو زمی کرکے رکھ دیا ، اس طرح حضرت سے علیہ السلام کے زمانہ میں طب بونانی میں مادر زاد اندھے اور کوڑھی کے لئے اور موت کا کوئی

، افسوس ہے تحریف کے ان شامسو اروں پرجنہوں نے حضرت سے کے بعد حضرت سے کے اس ارشاد کو بھی انجیل سے نکال دیاور حضرت سے کوآپ کے بعد معبود بھی بٹالیا۔

### بائبل کی نظر میں خدااور عبادت کے لائق کون:

''خداوند کی ما نند کوئی قد وس نہیں ، کیونکہ تیرے سوااور کوئی ہے ہی نہیں (سموئیل نمبرا آیت ۲۰۲۲، باب۲)

" تیرا محافظ او تکھنے کاٹبیں ، دیکھ اسرائیل کا محافظ نداد تکھے گا نہ سوئے گا ( ظہور ہاب ۱۴ پیت ۳)

· (بقاصرف ای کوبے " (تیمتحیس ۲:۲۱)

"ازل البرتك توى خدائ (ظهور باب ١٩٠ يت٢)

'' کیونکہ تھے کوکسی دوسرے معبود کی پرستش شہیں کرنی ہوگی اس لئے کہ خداوند جس کانام غیور ہے وہ خدای غیور ہے بھی'' (خروج باب۳۳ آیت ۱۴)

''میرے حضورتو غیر معبودول کونہ ماننا ،تواپنے لئے کوئی تراثی صورت ند بنانا ،ند کسی چیز کی صورت بنانا جواو پرآسان میں یا میچے زمین پر یاز مین کے بیٹیے پانی میں ہے، توان کے آگے مجدہ ندکرنا اوراندان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیورخدا ہوں'' (خروج باب۲۰ آیت ۵۰۴)

''اگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں جن کوخداوند تیرا خدا تجھ کود ہے کہیں کوئی مرد
یاعورت لیے جس نے خداوند تیرے خدا کے حضور بیہ بدکاری کی ہوکداس کے عہد کوتو ڑا ہواور
جا کراور معبودوں کی یاسورج یا جاند یا اجرام فلک میں ہے کسی کی، جس کا حکم میں نے بچھ کوئیں
دیا ہو جا اور پرسٹش کی ہواور بیہ بات بچھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو ٹو جا نفشائی
سے تحقیقات کرنا اور اگر میڈھیک ہواور قطعی طور پر ٹابت ہو جائے کہ اسرائیل میں ایسا کروہ کام
ہوا، تو ٹو اس مرد یااس عورت کوجس نے بیہ بُراکام کیا ہو باہرا ہے جھائلوں پرنکال لے
جانا اور اُن کوابیا سنگار کرنا کہ دومر جائیں' (اسٹنایا بے کا آئیت ہے۔ ۵)

شخصیت کے ابکل کے آئیدیں

کو فن کررے تھے اور تو ان کوایک جتھا نظر آیا ،سوانہوں نے اس مخص کوایشع کی قبر میں ڈال د یا اور و چخص ایشع کی بدیوں ے مراتے ہی جی اُٹھااورائے یا داس پر کھڑا ہو گیا'' (سلاطین نمبرا باب ١٣ آيت ٢١) بالبل كان واقعات معلوم موتاب كمردول كوزنده كرناصرف حضرت مسيح عليد السلام سے ہى بطور ججز و كے صاور نبيس ہوا بلكد حضرت جزتى ايل عليد السلام اور حصرت ایشع علیالسلام نے بھی مردے زندہ کئے تھے، مزید بید کہ حضرت حزقی ایل علیالسلام کونین کے مقابلہ یا بزاروں مردے زندہ کرنے پراور حفرت است علیا اللام کومرنے کے بعدیمی مردے زندہ کرنے پراس مجرد میں حضرت سے علیالسلام پرفوقیت اور برزی حاصل ہے، البذا سی حضرات کومردوں کوزندہ کرنے والے اصول کے مطابق حضرت حزقی ایل اور حضرت ايشع عليه السلام كوجهي خداتسليم كرنا جاب

# حضرت مسيح كم خداكم بيثاهوني كاعقيده بائبل كى نظرميں:.

مسيحى حضرات كے نزديك حضرت مسيح عليه السلام خدا كے بيٹے ہيں ،اور خدا كابيہ بیناحظرت مریم کے پیٹ میں ظہور پذیرہوا، ٩ رماہ گزرنے پر خدا کابیہ بیٹا انسانی شکل میں حفزت مرم ع ے پیدا ہوا، یہود یول نے اس کواذیتی دیں اور آخر کارصلیب برموت کے گهاث اتارد يا كيا،اس طرح خدا كابياجوانساني صورت بيس ظاهر جوا تفاو قات يا كيااورتين ون تک زمین میں مدفون رہنے کے بعد جی اٹھااور آسان پرخدا کی ونی جانب جا ہیٹھااور سیحی حصرات كنزديك حصرت سي خودتو كنامول سے ياك عظم اس لئے الله تعالى نے آپ كو زمین پراس وجدے بھیجا کہ آپ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جا کیں ، یہ ہے سیحی حضرات کے نز دیک حضرت مسیح کے متعلق اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے کاعقیدہ۔

لیکن ہم اس کتاب کے شروع میں اس عقیدے کے بائبل کے ساتھ متفاد ہونے کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ،اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بائبل کے بیان کے مطابق آپ یوسف نجار کے بیٹے ہیں ،چنانچہ یہ بات (ابھیل لوقاباب ا آیت ۲۸،۲۷) علاج نہیں تھا ، اللہ تعالی نے حضرت سے علیہ السلام کے لئے آپ کے ہاتھ پر بطور مجزہ کے مردول کوزندہ کرے اور مادرزادا تدعول اورکوڑھوں کوٹھیک کرے سب کے منہ بند کروا دیے، اب اگرایک نبی کامعجز و دوسرے کو دیدیا جائے تواس سے متصود حاصل نبیس ہوگا۔

#### جواب نمبر ۲:.

دوسراجواب میہ ہے کہ حضرت حزقی ایل نے بقول بائیل بزاروں مردوں کوزندہ كياب، چنانچ كلهاب "خداوند كالماتحه جه پرتقااوراس نے مجھائي روح ميں اٹھاليا اوراس وادی میں جوبڈیوں سے پرتھی مجھے أتارويا اور مجھے ان كے آس پاس چوگرد پھرايا اورو كيروه وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت مُو تھی تھیں اور اس نے مجھے فر مایا: اے آ دمزاد کیا ہے بڈیاں زندہ ہو یکتی ہیں؟ بیل نے جواب دیا:اے خداوند خداتو بی جانتا ہے، پھراس نے مجھے فر مایا: نو ان بڈیوں پر نبوت کراوران ہے کہدا ہے تو تھی بٹریو! خداوند کا کلام سنو، خداوند خداان بڈیول کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندرروح ڈالوں گا اورتم زندہ ہوجاؤگی ،اورتم پرنسیں پھیلاؤں گااور گوشت کے ھاؤں گااورتم کو چڑا پہناؤں گااورتم میں ڈم پھوٹکوں گااورتم زندہ ہوگی اور جانوں گی کہ میں خداوند ہوں ، لیس میں نے تھم کے مطابق نبوت کی اور جب میں نبوت كرر باتفا تو ايك شور بوااور ديكه زلزله آيااور بثريان آپس من ال كئين ، برايك بثري اپني بڈی سے اور میں نے نگاہ کی تو کیاد مجھا ہول کرنسیں گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چڑے کی پوشش ہوگئی بھران میں دم نہ تھا، تب اس نے مجھے فر مایا کہ نبوت کر ، تو ہوا ہے نبوت کرا ہے آ دم زاد ،اور ہواہے کہدخداوند خدایول فرماتاہے کہ اے دم تو چارول طرف ہے آ ،اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہوجا ئیں ، پس میں نے تھم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آ يااور وه زنده موكراپ پاؤل پر كفري موئين ،ايك نهايت بردانشكر' (حزقي ايل باب

بائبل میں ایک مقام پر لکھاہے کہ حضرت ایشع " ایک جگہ مدنون متے لوگوں نے کسی آ دی کے لئے قبرای جگہ کھودی جہال پر حضرت بوشع مدفون تھے ،تووہ مردہ حضرت ایشع (یشع) کی بدیوں سے لگئے سے زندہ ہوگیا، چنانچ لکھائے" اور ایا ہوا کہ جب وہ آ دی یں ۲۰ مرجبہ ابن آ دم کہاہے، چند حوالے یہ ہیں''اور یس تم سے کہتا ہوں کہ جوکوئی آ دمیوں کے سامنے میراا قرار کرے ابن آ دم بھی خداکے فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کرے گا'' (انجیل لوقا باب ۱۱ آیت ۸)

" بحوكونى اين آدم كے خلاف كوئى بات كيم اس كومعاف كياجائے گا" (انجيل اوقاباب، اآيت ١٠)

''اس نے شاگردوں ہے کہا: وہ دن آئیں گے کہتم کواین آدم کے دنوں میں ہے۔ ایک دن کودیکھنے کی آرز وہوگی اور نہ دیکھو گے''(انجیل لو قاباب کا آیت ۲۲) ''کیونکہ این آدم کھوئے ہوؤں کوڈھونڈنے اور نجات دینے آیاہے''(انجیل

لوقاباب١٩ تت١٠) "جب وه بابرچلا كياتويوع نے كهاكداب ابن آدم نے جلال پايا" (انجيل يوحناباب٣ الآيت٣)

ی موجب برب بروع قیصر الله ی کے علاقہ میں آیاتواس نے اپنے شاگردوں سے اپنے شاگردوں سے بوج چھا کروگ این آ دم کو کیا کتے ہیں؟'(انجیل متی باب ۱۱ آیت ۱۳)

ان حوالہ جات ہے معلوم ہوا کہ معفرت میں عام طور پر اپنے لئے ابن آ دم کالفظ استعمال کرتے تھے،اگر مصفرت میں مصفرت آ دم کی نسل سے نہیں تھے توا پنے آپ کوابن آ دم کہنے کا مطلب کیا ہوسکتا ہے؟

منت مسیح کے علاوہ بیٹے اور باپ کالفظ بنی اسرائیل کے محاورہ کی وجہ سے بائیل میں دوسروں کے لئے بھی بکثر ت استعمال ہوا ہے، چندمثالیں بیر ہیں -

ایک مقام پرتمام یہود ہوں کے لئے بیٹے کالفظ استعمال ہوائے ''تم خداو ندخداکے فرزند ہو' (استثناب ۱۳ آیت ۱)

ایک مقام پر حضرت مسیح نے شکع کرانے والے کے بارے میں فرمایا'' مبارک ہیں وہ جوسکے کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے''(انجیل تی باب ۵ آیت ۹) بائبل میں لکھا ہے کہ اسرائیل میرامیٹا ہے،حوالہ ملاحظہ ہو'' اور تو فرعون سے کہنا کہ ، (انجیل اوقاباب آیت ۳۳)، (انجیل باب آیت ۳۳)، (انجیل اوقاباب آیت ۴۸)) حوالہ سے گذر پچی ہے، لیکن وہ آیت جن میں حضرت مسیح نے اپنے آپ کواللہ تعالی کا بیٹا اور خدا کواپنا باپ کہا ہے، یمبال پرہم ان آیات اور عبارتوں کا مطلب بیان کرنا چاہجے ہیں۔

بیسے کے لفظ کی وضاحت:.

شخصیت سے "بائل کے آئید میں

انجیل میں ایک اور مقام پرائی سردار نے حضرت میں کے لئے بیٹے کالفظ راستباز کے معنی میں استعال کیا ہے' اور جوسوبہ داراس کے سامنے کھڑا تھااس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دکھے کرکہا: بیٹک بیآ دمی خدا کا بیٹا ہے' (انجیل مرض باب 10 آیت ۳۹) اگر یہ کہا جائے کہ یبال پر بیٹے کے حقیق معنی مراد ہیں، مجازی معنی مراد نہیں ہیں تو میرا مسجی حضرات کہا جائے کہ یبال پر بیٹے کے حقیق معنی مراد ہیں، مجازی معنی مراد نہیں کہتے ہیں ؟ کیا تمام میسائی سے سوال سے کہ وہ اپنے پادر یوں اور پاپاؤں کو باپ کیوں کہتے ہیں ؟ کیا تمام میسائی پادر یوں کے ہیں؟

مازى معنى مراد لينے كى دوسرى وجديد بكد حفرت مي كانے آپ كو بائل

" بلکہ جب تو دعا کرے تواپی کوفٹری میں جااور دروازہ بند کرکے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے، وَعا کراس صورت میں تیراباپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلددے گا۔ (انجیل ستی باب ۲ آیت ۲) گا۔ (انجیل ستی باب ۲ آیت ۲)

آ مے فرماتے ہیں''پس تم اس طرح دعا کیا کروکداے حارے باپ توجوآ سان پر ہے تیرانام پاک مانا جائے۔(انجیل متی باب ۲ آیت ۹)

آ محے فرماتے ہیں'' بلکہ جب تو روزہ رکھے تواپے سر میں تیل ڈال اور منہ وحوتا کہ آ دی نہیں بلکہ تیراباپ جو پوشیدگی میں ہے تھے روزہ دارجانے ،اس صورت میں تیراباپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تھے بدلہ دےگا'' (انجیل متی باب ۲ آیت ۱۸۰۷)

ان حوالہ جات بیں غور فرمائیں کہ لیقوب علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل اور حضرت واؤد اور حضرت افرائیم اور حضرت میں کے حوار پوں کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے، میں حضرت سے گذارش ہے کہ اگر حضرت میں کے لئے بیٹے کالفظ استعمال ہونے پران کواللہ تعالی کا بیٹا کہا جاتا ہے، توبائیل بیں ان ذکورہ افراد کو بھی اللہ تعالی کا بیٹا کہا گیا ہے، توبائیل میں ان ذکورہ افراد کو بھی اللہ تعالی کا بیٹا کہا گیا ہے، توبائیل میں مطابق ان سب کو بھی اللہ تعالی کا بیٹا گرادا تو، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت سے مطابق ان سب کو بھی اللہ تعالی کا بیٹا گرادا تو، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت میں ہو تھیں ہے اور حضرت سے اور حضرت میں اس بات کے قائل ہیں کہ دہ ضدا کو اس طریقے سے جانے ہیں کہ دہ ضدا کو اس طریقے سے جانے ہیں کہ دہ ضدا کو اس طریقے سے جانے ہیں کہ دہ ضاریات کے قائل ہیں کہ دہ ضدا کو اس طریقے سے جانے ہیں کہ دہ ضاریات کے قائل ہیں کہ دہ ضدا کو اس طریقے سے ان کی امت میں کوئی نہیں جانا۔

كياخداكم بيثح حضرت مسيح ممين خدائي صفات

هيں؟

آگر حضرت سے علیہ السلام کواللہ تعالی کا بیٹا مان لیا جائے تو عرف عام یہ ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ صفات میں مشابہ ہوتا ہے، اب و یکھنا یہ ہے کہ کیا حضرت سے علیہ السلام اللہ کے ساتھ صفات میں مشابہ جیں؟ اللہ تعالی کی چند صفات یہ جیں، اللہ تعالی کا نہ تو کوئی باپ خداوندیوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرامیٹا بلکہ میراپیلوشاہ اور میں تھے کہہ چکاہوں کہ میرے بیٹے کوجائے وے تاکہ وہ میری عبادت کرے ''(خروج باب سمآیت ۲۳،۲۲)اسرائیل حضرت یعقوب کانام ہے۔

حضرت داؤد" کے بارے میں لکھاہے ''اور میں اس کو اپنا پہلوشاہناؤں گا''(زبور باب ۹ آیت ۲۷)ایک اور مقام پرلکھاہے'' میں ان کی رہبری کروں گا میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر جلاؤں گا جس میں وہ ٹھوکرنہ کھا کینگے کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پہلوشاہے''(برمیاہ باب ۳ آیت ۹)

"جب مجمع كے ستارے لل كركاتے تھے اور خدا كے سب بيٹے خوشی سے للكارتے تے" (ابوب باب ٣٨ آيت ٤)

''جبرُ وی زمین پرآ دی بہت بڑھنے گے اوران کے بیٹیاں پیداء ہوئیں ،تو خداکے بیٹوں نے آ دی کی بیٹیوں کود یکھا کہ وہ بہت خوبصورت ہیں اور جن کوانہوں نے چنا اُن سے بیاہ کرلیا'' (پیدایش ہاب ۲ آیت ۲)

'' یقیناً تو ہماراباپ ہے اگر چہ ابر ہام ہم سے ناواقف ہواور اسرائیل ہم کونہ پہچانے ، تواے خداوند! ہماراباپ اور فدید دینے والاہے'' (یمعیاہ باب ٦٣ آیت ١٦) ''ای طرح تمہاری روشنی آ دمیوں کے سامنے چکے تا کہ وہ تمہارے نیک کاموں

کود کچھ کرتنبارے باپ کی جوآ سانوں پرہے تجید کریں'' (انجیل متی باب ۱۵ بے۔ ۱۱) حضرت میچ ایک مقام پر لوگل کیطویل خلاب میں میں میں اور ان اور ان

حضرت سے ایک مقام پر لوگوں کوطویل خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 
''خبر دارا پی راستبازی کے کام آ دمیوں کے سامنے دکھانے کے لئے نہ کرو، نہیں تو تہمارے
باپ کے پاس جوآسان پرہے تہمارے لئے پچھا جڑییں ہے ، پس جب تو خیرات کر 
تو اپنے آگے نرسنگا نہ بچوا جیسار یا کار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں ، تاکہ لوگ
ان کی بڑائی کریں ، میں تم سے بچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پاچکے، بلکہ جب تو خیرات کر 
تو جو تیراد بنا ہا تھ کرتا ہے اُسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے اس
صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھا ہے تھے بدلددےگا، (انجیل متی باب ۲ سے ایم)

خداكابيٹاگدھے پرسوار:.

" ویکھ تیرابادشاہ تیرے پاس آتا ہے ،اوہ طلم ہے اور گدھے پرسوارہے بلکہ لادو کے بچے پر" (انجیل متی باب ۲۱ آیت ۵)

خداكابيثاسوگيا:.

" جوب دو کشتی پر چڑھا تواس کے شاگرداس کے ساتھ ہو گئے اور دیکھوجیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لیروں میں چھپ گئی مگروہ سوتا تھا" (انجیل متی باب ۸ آیت ۲۴)

خداکے بیٹے کے منه پرتھو کا:.

"اس پر انبول نے اس کے منہ پر تھو کا اور اس کے مُلّے مارے اور بعض نے طماغ مارکہا: اے سے جمیں نبوت سے بٹا کہ بھے کس نے مارا؟" (انجیل متی باب 1۲ سے ۲۲ سے ۱۷۲)

خداکے بیٹے کے کپڑے اتاردیئے:.

''اس پر حاکم کے سپاہیوں نے بیسوع کوقلعہ میں لے جاکر ساری پلٹن اس سے گرد جمع کردی اور اس کے کپڑے اُتار کرائے قرِ مزی چوغہ پہنایا'' (انجیل متی باب ساآیت ۲۸،۲۷)

خداکے بیٹے کوسولی چڑھادیا:.

"اور انہوں نے اے مصلوب کیااور اس کے کیڑے قرعہ ڈال کر بان لئے" (انجیل متی باب ۱۲ میت ۳۵)

ان تمام چیزوں کا اللہ تعالی کی صفات کے ساتھ موازند کریں کہ کیا حضرت سے کو اللہ تعالی کی صفات کے ساتھ مشاہرت ہے؟ ہرگز نہیں ، پھر حضرت سے اللہ تعالی کے بیٹے یا خود خدا کیسے ہو کتے ہیں؟

ہاور نہ کوئی مال ،اللہ تعالی کس سے پیرائیس ہوا،وہ بمیشہ ہے بمیشہ رہے گا،اللہ تعالی سوتائیس ،اللہ تعالی کسی چیز سوتائیس ،اللہ تعالی کسی اور اس کو بھوک ٹیس گئی ،اللہ تعالی پیتائیس ،اللہ تعالی کسی چیز کا مختاج نیس ہے،اللہ تعالی کی کوئی پٹائی ٹیس کرسکتا ،اللہ تعالی کوکوئی ماڑیس سکتا، یہ چند صفات ہم حضرت سے میں و کیستے ہیں کہ پائی جاتی ہیں یائیس۔

الله كم بيثم كانسب نامه:.

الجيلِ متى كى ابتداء حضرت مسيح كنسب نامد بيوتى بيكها بيدوع مسيح ابن داؤدابن ابر بام كانسب نامه "(الجيل متى باب السيسة)

الله تعالىٰ كى بيٹے كى پيدائش:.

"جب وہ وہاں تھے تواپیاہوا کہ اس کے وضع حمل کاوفت آپہنچا،اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوااور اس نے اس کو کپڑے ٹس لپیٹ کرچ نی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرای میں جگہ زشتی" (انجیل اوقاباب آپیت ۲۰۷)

خداکے بیٹے کاختنہ:

"جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کاونت آیا" (انجیل لوقاباب آیت۲۱)

خداكابيئاپاني كامحتاج:.

"سامريه كى الك مورت بانى بحرف آئى ، يموع في اس ع كما: مجمد بانى بانى بلا" (الجيل يوحناباب، آيت ع)

خداکے بیٹے کی بھوک:.

"اور چالیس دن اور چالیس رات فاقد کرک آخراً ہے بھوک لکی از انجیل متی باب ۱۳ مت

MY

دوسراقریندیہ ہے کہ بچوسیوں کی میہ بات من کربنی اسرائیل کابادشاہ اور وہاں کے لوگ تھبرا گئے تنے دوسر بے لوگوں کی گھبراہٹ کا ذکر ٹبیں ہے، اس سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آپ صرف بنی اسرائیل کے لئے نبی تنے؟

تیسرا قریند یہ ہے کہ ہیرودیس بادشاہ نے سے علیہ السلام کی جائے پیدائش معلوم کرنے کے لئے صرف بنی اسرائیل کی قوم کے کا بنوں اور نقیبوں کوجع کیا تھا، اور ان سے پوچھاتھا کہ حضرت سے کون کی جگہ پیدا ہو سکتے ہیں اور اگر حضرت سے کی نبوت عالمگیر ہوتی تو ہیرودیس بادشاہ ساری دنیا کے بڑے بڑے کا بنوں اور فقیبوں کوجع کرتا، مسئلہ صرف بہونکہ بنی اسرائیل کا تھا، اس لئے اس نے صرف بنی اسرائیل کے کا بنوں اور سرداروں کوجع کیا؟

چوتھا قرینہ ہیہ ہے کہ نبی کی معرفت میں یوں لکھا ہواتھا تو یہوداہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹائبیں، کیونکہ تھے میں سے ایک مردار نکلے گا جومیری است اسرائیل ک گلہ بانی کرےگا، یہ بھی اس بات پرواضح دلالت ہے کہ حضرت سے اسرائیل کی است کی گلہ بانی کے لئے تشریف لائے تھے۔

(۲) آیک آور مقام پریوں لکھاہے ''اس کے بیٹا ہوگااور تواس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی ایپ اور مقام پریوں لکھاہے ''اس کے بیٹا ہوگااور تواس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی ایپ اور مقام پرولالت کرتی ہے کہ حضرت سے صرف بنی اسرائیل میں بن کرآئے تھے دواس طرح کہ یہاں پرکہا گیاہے کہ یسوع سے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو گراہی کی تاریکیوں سے نکال کرنجات کی راہ پر چلائے گا، بنی اسرائیل کے علاوہ بنی اسرائیل کو گراہی کی تاریکیوں سے نکال کرنجات کی راہ پر چلائے گا، بنی اسرائیل کے علاوہ بقیہ لوگوں کا یہاں پر تذکرہ نہیں کیا گیا،اگر حضرت سے کی نبوت عالمگیر ہوتی تو یوں کہنا چاہے بقار ''کیونکہ وہی تا مولوں کوان کے گنا ہوں سے نجات دے گا'۔

(۲) حضرت میں علیہ السلام نے اپنے حوار یوں کو پلنے کے لئے بھیجتے وقت یوں ارشاد فرمایا ''ان بارہ کو بینوع نے بھیجا اور اُن کو تھم دیکر کہا: غیر تو موں کی طرف نہ جانا اور سامر یوں کے کسی شہر میں واخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے یادر ہے کہ ہمارامقصوداس سے حصرت سیح علیدالسلام کی شان میں گنتا خی کر نانہیں بلکہ محیت کے خود ساختہ عقائد کی تر دید کرناہے ،ہم تو حصرت مسیح علیدالسلام کی طرف ان کامول کی نسبت جھوٹ اور تحریف بجھتے ہیں۔

حضرت مسيح كي محدو دنبوت:.

مسیحی حفزات عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ حفزت مسیح علیہ السلام و نیا کے تمام لوگوں کے لئے بھیجے گئے متھاور آپ کی نبوت عالمگیرتھی ، اُن کا بیدو کوئی بائبل کی اُروے خلط ٹابت ہوتا ہے ،ہم یہاں چند حوالے ذکر کرتے ہیں ،جن سے بیہ بات ٹابت ہوجا لیگی کہ حفزت مسیح صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے تتے (ا)

"جب یسودی جرودلی باوشاہ کے زمانہ میں میبودیہ کے بیت لحم میں بیدا ہواتو دیکھوئی جوئی ہور ہوں کا بادشاہ جو پیدا ہواتو دیکھوئی جوئی ہور ہور ہور ہور ہور کا بادشاہ جو پیدا ہواتو دیکھوئی جوئی ہور ہور کی گارہم اُسے بحدہ کرنے آئے جن بین کر ہیرودلیں بادشاہ اور اس کے ساتھ پر وہلیم کے سب لوگ گھرا گئے اور اس نے قوم کے سب مروار کا ہنول اور فقیموں کو جع کرکے اُن سے لوچھا کہ سے کی پیدائش کہاں ہوئی کے سب مروار کا ہنول اور فقیموں کو جع کرکے اُن سے لوچھا کہ سے کی پیدائش کہاں ہوئی جا ہے ؟ انہوں نے اس سے کہا: میبود ہیں جیسے ہیں ، کیونکہ نی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے جا ہے ؟ انہوں نے اس سے کہا: میبود اور کے علاقے تو میبود اور کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹانہیں ، کیونکہ تجھ میں سے ایک سرواد لکھے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا ' (انجیل متی باب تجھ میں سے ایک سرواد لکھے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا' (انجیل متی باب

اس عبارت سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سے صرف یہودیوں لینی بنی اسرائیل کے لئے نمی بن کرآئے تھے، بیہ بات مذکورہ عبارت سے کئی قرائن کی دجہ سے ٹابت ہوتی ہے؟

پہلاقرینہ یہ ہے کہ مجومیوں نے آ کرلوگوں سے بیسوال کیاتھا کہ یہودیوں کابادشاہ جو پیداہواہے وہ کہاں ہے ؟اگر حضرت مسے علیہ السلام کی نبوت عالمگیرہوتی تو مجومیوں کو یوں سوال کرنا چاہے تھا کہ تمام انسانوں کابادشاہ جو پیداہواہے وہ کہاں ہے؟

انبیاء کی طرح الله تعالی کاپیفام ای قوم میں بیان کرتے رہے،آپ کی تعلیمات میں مجی دوسرے انبیاء کی طرح تو حید وغیرہ شامل تھی ، آج کل میسجی حضرات جوعقا کدر کھتے ہیں ان کا مسيح عليه السلام كى تعليمات سے كوئى تعلق نيس ب حضرت مسيح عليه السلام جوفكراور تعليم ليكر دنیامیں آئے تھاس کوحضرت سے علیہ السلام کے کچھ عصد بعد بی فتم کردیا میا تھا، آج کل میجی حضرات جوعقا کدونظریات رکھتے ہیں ان کا بانی پولس ہے،اس کا اصل نام ساول ہے اور بەقبىلە بنيامىن كالىك كىزفرىكى يېودى تھا بشروع مىں سەخفىرت عيىلى علىدالسلام اورآپ کے حوار یوں کا سخت دشمن تھا ،اور میبود یوں کے ساتھ ملکر دعنرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے مانے والوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچا تا تھا، لیکن حضرت سے علیدالسلام کے رفع الی السماء کے بعداس نے عیسائیت قبول کرنے کا وعلی کردیا، حضرت سی علیہ السلام کے حواری شروع شروع میں اسکے عیدائیت قبول کرنے کا اعتبار نہیں کرتے تھے، اس کے بار بارا قرار کرنے کے بعد كه ميں دل وجان سے حضرت مسيح عليه والسلام كے بيروكارول ميں شامل مو چكامول، حضرت سيح عليدالسلام كحواريول في بعى اس كاعتبار كرلياء ال محض في اسي آب كوسيحى ظاہر کرنے کے بعد اپنانام ساول سے پولس رکھ لیا،اور ابتداء میں دوسرے لوگول کی طرح حضرت سے علیہ السلام کی تعلیمات رحمل کرتار ہا، اور حضرت سے علیہ السلام کے حوار بول کے ساتھ ملکراس نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کردی میکن دفتہ اس نے حضرت سے کی تعلیمات کو گول مول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کردیااور آ ہستہ آ ہستہ حضرت سے علیہ السلام كے حواريوں كے ساتھ عقائد ونظريات ش بھى اختلاف كرنے لگا،اوراس في عقيدة - شایث ، خلول دنجسم اورعقبیده کفاره اورعقبیده مصلوبیت کی بنیاد ژالی ، یم وه عقائد این جن ے آج کے دور میں سرموا ختلاف کرنے والاسیحی علماء کے ہاں سیحی براوری سے خارج اور ملحدو کا فرقراریا تا ہے ، حالا تکدان عقائد میں سے کوئی عقیدہ بھی حضرت مسے علیہ السلام سے ابت نہیں ہے، حضرت مسے علیالسلام کے حواریوں نے جب اس کا بیطر زعمل دیکھا تواس

پاس جانااور چلتے چلتے بیمنادی کرنا کہ آسان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے'' (انجیل متی باب ۱۰ بیت ۷۰۵)

اس عبارت میں غور فرمائیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اپنے حوار یوں کو بیتھم دے رہے ہیں کہ صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں کے پاس جانا یعنی صرف بن اسرائیل کے لوگوں کو دین عیسوی کی تبلیغ کرتا ، بنی اسرائیل کے علاوہ اور غیر قوموں کو دین عیسوں کی تبلیغ نہ کرنے نئی جانا ، غور فرمائیں اگر حضرت سے علیہ السلام کی نبوت عالمگیر ہوتی عیسوں کی تبلیغ نہ کرنے لگ جانا ، غور فرمائیل کی کھوئی بھیٹروں کے پاس جانا ، بلکہ یوں فرماتے کہ سارے عالم میں بھیل جا واور کوئی جگہراری تبلیغ سے خالی ندر ہے ، ہرقوم کے پاس میرادین سارے عالم میں بھیل جا واور کوئی جگہراری تبلیغ سے خالی ندر ہے ، ہرقوم کے پاس میرادین بہناؤ۔

(٣) اور ایک مقام پریول لکھاہوا ہے ''پھریسوع دہاں سے نگل کرصوراور صداکے علاقہ کرروانہ ہوااور دیجھوایک کتعانی عورت اُن سرحدول سے نگل اور پکارکر کہنے گی: اے خداوند بن داؤد بھے پردم کر آیک بدروح میری بٹی کو بہت ستاتی ہے گراس نے اُسے محداف بن دیااور اس کے شاگردوں نے پاس آ کراس سے بیعرض کی کہ اُسے رخصت کرد سے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے ،اس نے جواب بیس کہا: کہ بیس امرائیل مخصت کرد سے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے ،اس نے جواب بیس کہا: کہ بیس امرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی جھیڑوں کے سوااور کی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ (آجیل متی باب

اس عبارت میں حضرت سے علیہ السلام نے تو معاملہ ہی صاف کر دیا کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا ہوں ،اگر حضرت سے کی نبوت عالمگیر ہوتی تو یوں فرماتے کہ میں سمارے جہاں کی کھوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

مسيحيت كر موجوده عقائد كر باني كاتعارف:

حفرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگذیدہ پیغیروں میں سے ایک پیغیر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، آپ ایک زبانہ تک دوسرے شیطان گراہ نہ کرے .....اور تم اللہ کے حق میں ہلاک ہوجا دَاوراس بنا پر ہرا س مخف سے بچے جو تنہیں کئی ایک کی جات بچے جو تنہیں کئی نئی تعلیم کی تبلیغ کرتا ہے ، جو میرے لکھنے کے خلاف ہو، تا کہ تم ابدی نجات پا وَ (انجیل برنباس ابتدائیہ آیت ۹۰۲)

#### ملاحظه فرمائيں:.

حضرت برنباس نے کتنی وضاحت سے پولس کی حقیقت بیان فرمائی ہے،اس کے علاوہ ہم بہاں طوالت کے خوف سے پولس کی حقیت کوواضح کرنے کے لئے دو حوالوں پراکتفا کرتے ہیں ،سیجی مؤرفیون میں سے انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کامقالد نگار عیسائی فرقوں میں سے فرقہ نصرانی اورا بیونی کے متعلق آرینوس نے قبل کرکے بیان کرتا ہے''ان لوگوں کا عقیدہ پیشا کرتے ایک انسان تھے جے مجزات دیئے گئے، بیلوگ پولوس کے بارے بیتلیم نہ کرتے سے کہ دوہ موسوی دین سے برگشتہ ہوکر عیسائی ہوگیا تھا،اور بیلوگ خودموسوی شریعت کے احکام اور رسموں بہاں تک کہ تعتنہ پر بھی مضبوطی کے ساتھ کاربند تھے'' (برٹانیکا ص ۱۸۸نے کے بحوالہ عیسائیت کیا ہے؟ تالیف: شیخ الاسلام مفتی محدقتی عثانی مدفلہ)

ے الگ ہو گئے اور لوگوں کے سامنے اس کی گراہی کو واضح کیا بیکن بیٹ خص سیجی تعلیمات

پر نقت دنی میں برابر مصروف رہا ، اور بید دعویٰ کرتا رہا کہ بچھے حضرت می علیما اسلام وی کے ذریعیان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں ، اس لئے بچھے کی ہے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تہیں ہے ، اس طرح بہت سے لوگوں کو اس نے اپنا ہم وابنالیا ، البتہ اس سے اختلاف کرنے والوں کی تعداد بھی بچھ کم شھی لیکن اتفاق سے جب تیسری صدی عیسوی میں عیسائیت بازنطینی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار پایا تو پولس کی حامی جماعت حکومت برعالی آگئی اور اس نے مصرف بید کو اپنی تعلیمان کو برزور پچل ڈالا بلکہ تمام وہ مواد جو انجیل میں تقااور اس سے پولس نے مصرف بید کو اپنی استدلال کر سکتے تھے اس کو بھی ضائع کرواویا ، اس کا نتیجہ بید لگا کہ دنیا میں پولس کا دین بھیلنا چلا گیا اور آ ہستہ آ ہستہ اصلی و بین عیسوی کا نام و نشان تک منادیا گیا ، حضرت سے وین بھیلنا چلا گیا اور آ ہستہ آ ہستہ اصلی و بین عیسوی کا نام و نشان تک منادیا گیا ، حضرت سے علیہ السلام کی تعلیمات کو بگا ڈ نے میں ان کا کوئی حصرت بیں تھا، بلکہ انہوں نے اس کی گراہیت علیہ السلام کی تعلیمات کو بگا ڈ نے میں ان کا کوئی حصرت بیں تھا، بلکہ انہوں نے اس کی گراہیت علیہ السلام کی تعلیمات کو بگا ڈ نے میں ان کا کوئی حصرت بیں تھا، بلکہ انہوں نے اس کی گراہیت کو اوگوں کے سامنے کھل کر بیان کیا تھا۔

فخصیت کے "بائل کے آئیدیں

ہم اپنے دعویٰ کی تائید میں حضرت سے علیہ السلام کے بہت ہی قربی حواری برنہاں کا ارشاد نقل کرتے ہیں جس میں حضرت برنہاں نے پولس کی گراہی کا ذکر کیا ہے ، چنا نچہ آپ انجی آپ انڈر تعالی نے جوظیم اور ، چنا نچہ آپ انڈرنال برنہاں کے شروع میں لکھتے ہیں ''اے عزیز وااللہ تعالی نے جوظیم اور بجیب ہاں آخری زمانہ میں ہمیں اپنے نبی یہوع میں کے ذریعہ ایک عظیم رحمت سے آزمایا، اس تعلیم اور آ بیوں کے ذریعہ جنہیں شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے ، جوتقویٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اور سخت کفر کی تبلیغ کرتے ہیں ، سے کواللہ کا ذریعہ بنایا ہے ، جوتقویٰ کا دعویٰ کرتے ہیں اور سخت کفر کی تبلیغ کرتے ہیں ، سے کواللہ بیٹا کہتے ہیں ، ختنہ کا افکار کرتے ہیں ، جس کا اللہ تعالی نے ہمیشہ کے لئے تھم ویا ہا اور برنجس گوشت کوجائز کہتے ہیں ، انہی کے ذریعہ سے بیس بولس بھی گمراہ ہوگیا جس کے بارے "ہی پچھ نہیں کہا جاسکنا ، مگراہ مول کے ساتھ اور وہی سب ہے جس وجہ سے وہ حق بات لکھ مہا ہوں ، جوش نے بیون کے ساتھ دہتے کے دوران می اور دیکھی ہے ، تاکہ تم نجات یا وَاور جہیں ، جوش نے بیون کے ساتھ دہتے کے دوران می اور دیکھی ہے ، تاکہ تم نجات یا وَاور جہیں ، جوش نے بیون کے ساتھ دہتے کے دوران می اور دیکھی ہے ، تاکہ تم نجات یا وَاور جہیں ، جوش نے بیون کے ساتھ دہتے کے دوران می اور دیکھی ہے ، تاکہ تم نجات یا وَاور جہیں ، جوش نے بیون کے ساتھ دہتے کے دوران می اور دیکھی ہے ، تاکہ تم نجات یا وَاور جہیں ، جوش نے بیون کے ساتھ دہتے کے دوران می اور دیکھی ہے ، تاکہ تم نجات یا وَاور جہیں ، جوش نے بیون کے ساتھ دہتے کے دوران می اور دیکھی ہے ، تاکہ تم نجات یا وَاور جہیں ،

خداوند تيرا خدا تحوكوميراث كے طور پر ديتا ہے"

بائبل کے اس حوالہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جملہ (کیونکہ چیے بھائی ملتی ہے وہ خداکی طرف سے ملعون ہے ) تورات کا حصہ ہے ،جبکہ سیجی حضرات کی شائع کروہ "Scofield" اور" Scofield" بائبل کے تورات کے حصے میں یہ جملہ (کیونکہ جے بھائی ملتی ہے وہ خداکی طرف ہے ملعون ہے ، بریکٹ (میں دیکراس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ تو رات کا حصر نہیں ہے ، یعنی ذرکورہ دونوں با مبلوں میں لعنی موت کے تصور والا جملہ بریکٹ میں موجود ہے ، متن کا حصر نہیں ہے۔

اور سیجی حضرات کی ہی شائع کردہ تیسری بائبل جس کانام گڈنیوز بائبل ہے،اس کے توریت کے حصد میں یہ جملہ ( کیونکہ جیسے مچانی کمتی ہے وہ خداکی طرف سے ملعون ہے) بالکل موجود نیس ہے، نہ تومتن میں،اور نہ بریکٹ میں۔

اور مزید بید کدیم بودیوں کی شائع کردہ تورات میں بھی بیہ جملہ (کیونکہ جے بھائی
ملتی ہے وہ معلون ہے) موجو ذریں ہے ،اس وقت یمبودیوں کی شائع کردہ توریت میں بیہ
عبارت فدکورہے ''اگرکوئی بواگنا کرے اور اُسے ماردیاجائے اور تو اُسے درخت پرٹا نگ
دے تواس کی لاش رات بجرورخت پرٹنگی شدرہے محرائے اُسی دن فن کردیاجائے ،اس لئے
کہ لاش کالٹکائے رکھنا خداکی نافر مائی ہے تواس زمین کونا پاک شہرنا جے خداوند
تیرا خدا تیرے قبضہ میں دے رہائے (استشام باب ۲۱ میں ۲۲،۲۲)

### ملاحظه فرمائيں:

کر یہودی توریت میں نہ تو متن میں ہیہ جملہ (کیونکہ جے پھائی ہتی ہے وہ خداکی طرف سے ملعون ہے ) فہ کورہ اور نہ بریکٹ ( ) میں ،اور یہودی توریت کے مطابق انسان کعنتی میں ہوتا بلکہ زمین نا پاک ہوتی ہے ،اور زمین بھی نا پاک اس وقت ہوتی ہے ، جبکہ سولی دیتے ہوئے خض کی لاش رات بحر در خت پر لاکی رہے ،اور سیحی حضرات کے عقید سے کے مطابق حضرت مسیح علیہ السلام کودن کے وقت سولی دی گئی تھی ،اور چند گھنٹوں کے بعد ہی

غدااور انسان کے میچ رشتے سے متعلق پیش کی ہیں "(انسائیلوپیڈیابرٹانیکاس۳۹۵ ج رسمامقالہ: پولس، بحوالہ عیسائیت کیاہے؟ تالیف: شخ الاسلام مفتی محدثتی عثانی صاحب مرظلہ)

ندگورہ حوالہ جات سے بیرحقیقت بالکل کھل کرسامنے آ جاتی ہے کہ موجورہ سیحی حضرات جن عقا کد پر قائم ہیں ان کا حضرت سے علیہ السلام کی تغلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بیسارے حقا کد پولس کے خودساختہ ہیں جو ندکورہ حوالہ کی روشن میں بہودیت سے تائب نہیں جوافقا، بلکہ بہودیت پر قائم رہ کراس نے اپنے آ پ کوشیحی ظاہر کیا تھا،اس لئے موجودہ مسیحی عقا کدکو پولی ند ہب کہنا چا ہے نہ عیسائی نذ ہب۔

## بائبل میں تحریف کاپولسی کرشمه:.

پولس حضرت مسیح علیه السلام کااحترام اپنے دل میں کس قدر رکھتا تھا؟ اس کا انداز ہ اس کی اس عبارت سے لگایا جاسکتا ہے ، چنانچہ وہ کہتا ہے'' مسیح جو ہمارے لئے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کرشر بعت کی لعنت سے چھڑ ایا ، کیونکہ لکھا ہے کہ جوکوئی ککڑی پر لانگایا گیاوہ لعنتی ہے'' (گلتع ل کے نام کا خط باب ۳ آیت ۱۳)

حضرت میں کی لاش اتار لی گئی تھی، آپ کی لاش رات بحرائلی نہیں رہی تھی، اس لئے حضرت میں کے سورت میں کے سورت میں کے سورت میں کے سول پر چڑھنے کی وجہ سے نہ تو حضرت میں ملحون تشہر سے اور نہ زین نا یاک ہوئی۔

جیرت ہے میں صفرات پرکدایک گٹائ رسول کی جھوٹی بات کو بھا کرنے کے لئے ایک طرف تو آسانی کتاب میں تحریف کے درپے ہیں ،دومری طرف أپنے محسن نبی کو معنی ٹابت کرنیکی مذموم کوشش کی جارہی ہے۔

بہت کے اسلام کی توجین کی ہو، اگر کوئی نادان انسان حضرت سے علیہ السلام کی توجین کی ہے، اتنی توجین شاید بی کی ہو، اگر کوئی نادان انسان حضرت سے علیہ السلام کو تعتی کیے تو کی ہو، اگر کوئی نادان انسان حضرت سے علیہ السلام کو تعتی کیے تو کی ہو، اگر کوئی کا بربات ہے کہ اس کی نسلوں تک کو بھی نقصان پہنچانے کی کشش کی جائی ، جھلا پولس کی ان گنتا خیوں کو کیوں برداشت کیا جاتا ہے؟ پولس نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ سے نے جمیس شریعت کی لعنت سے چھڑ ایا ہے، گویا پولس کا مطلب یہ ہے کہ اب کی شریعت بیش ہے کہ کہی اللہ تعالی اور حضرت سے علیہ السلام سے کیونکہ شریعت کی اللہ تعالی اور حضرت سے علیہ السلام سے کیونکہ شریعت کی ہے۔ کھی بعنا و سے کی کا بعنا و سے کہا ہے۔ کھی بعنا و سے کہا ہے۔ کوئی بعنا و سے کہا ہے۔ کھی بعنا و سے کہا ہے۔ کھی بعنا و سے کہا ہے۔ کھی بعنا و سے کہا ہے۔ کہا کہا ہے کہا ہے۔ کھی بعنا و سے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کھی بعنا و سے کہا ہے۔ کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کھی بعنا و سے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کھی بعنا و سے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے۔ کہا ہے کھی ہے کہا ہے ک

اس سے پہلے پوس لکھتا ہے''پس جوابیان والے ہیں وہ ایما ندارا برہام کے ساتھ ہے برکت پائے ہیں، کیونکہ جنے شریعت کے اعمال پر تکبیکرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں ، چنا نچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے اور یہ بات فلا ہرہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی مختص خدا کے فزدیک راستہا زمین سے جیتا رہے گا اور شریعت کو ایمان سے چکھ واسط نہیں' (گلتیوں باب آیت ۱۲۹۹)

د کیھے بیاں پر بھی پولس کہتا ہے جتنے لوگ شریعت کے اعمال پر تکیہ اور سہارا۔۔ کر جیتے ہیں دہ سب تعنتی ہیں، دوسری بات اس نے بیاں بیر بھی کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزد یک راستنباز اور نیک فہیں ظہرتا ہے بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ نیک وہی شخص ہے جومیری تعلیمات برعمل کرے۔

اورتیسری بات میکی که شرایعت کوائمان سے پچھ واسطداورتعلق نہیں ہے ، سوال مید ہے کہ جب شرایعت ہی نہیں ہے توعمل کس چیز پر ہوگا ؟ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی خودساختہ شرایعت پرعمل کروانا جیا ہتا ہے اور حضرت سے کی شرایعت سے بغاوت کرانا جیا ہتا ہے۔

ای طرح آیک اورمقام پرلکھتائے ' راستبازی آگرشر بعت کے وسلد نے ملتی توسیح
کامرناعیث ہوتا'' (گلتوں باب ۱ آیت ۲۱) گویا پولس کا مطلب بیہ ہے کدراستبازی اور نیک
ہونے کا مداری علیہ السلام کے سولی پرچ ھے اور آپ کے خدا ہونے اور کفارہ بننے پرایمان
کے عقیدے پرہے ،شر بعت پر چلنے ہے انسان نیک نہیں ہوسکتا، پولس کا ان باتوں کو بیان
کرنا اور شر بعت کو لعنت کہنا اللہ تعالی سے کھلی بغاوت ہے ، کیونکہ بائبل میں جگہ جگہ شر بعت
پرممل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

چنانچہ بائبل میں لکھاہے''مبارک ہیں وہ جوکامل رفتار ہیں ،جوخداوندی کی شریعت برعمل کرتے ہیں'(زیور119 آیت1)

ایک اور مقام پرالله تعالی فرماتا ہے'' میں خدواند ہوں تم میری شریعتوں کوماننا''(احبار ہاب11 یت19)

ایک اورمقام پر کھھاہے" لعنت اس پر جواس شریعت کی باتوں پڑمل کرنے کے

لئے اُن يرقائم ندر إورسب لوگ كيس آهن '(استثناباب ٢١ يت٢١)

شخصیت ی مین ایک کا میندین

ایک مقام پراللہ تعالی فرماتے ہیں ''اورجن ہاتوں کا ہیں آئے ون جھوکو تھم دیتا ہوں اُن ہیں ہے کی سے دہنے یابا کیں ہاتھ مر کراور معبودوں کی چروی اور عبادت نہ کرے ، لیکن اگر تو ایسانہ کرے کرخداو ندا ہے خدا کی بات کن کرائی ہے سب احکام اور آئین پر جو آئی گیس گرفت ہیں ہے تھے پر نازل ہو تی اور تھے کو آئی گیس گی مشہر ہیں بھی تو لعنتی ہوگا ، تیرا اُو کراور تیری کھوتی ووٹوں لعنتی گئیس گی مشہر ہیں گے ، تیری اولاد اور تیری زیمن کی پیدواراور تیرے گائے ، بیل برحتی اور تیری گھری اور تیری گھری کی ہی تیری اولاد اور تیری زیمن کی پیدواراور تیرے گائے ، بیل برحتی اور تیری کھیر کے گا ، اور خداوند ان سب کا موں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پیٹاکر کو تھی کی بازل کرے گا ، جب تک کہ تو ہلاک ہوکر جلد نیست و نا بودنہ ہوجائے ، یہ تیری ان پرنازل کرے گا ، جب سے ہوگا ، جن کو کر نے کی وجہ سے تو جھے کو چھوڑ دے گا ' (استشاباب برا عمالیوں کے سبب سے ہوگا ، جن کو کرنے کی وجہ سے تو جھے کو چھوڑ دے گا ' (استشاباب برا عمالیوں کے سبب سے ہوگا ، جن کو کرنے کی وجہ سے تو جھے کو چھوڑ دے گا ' (استشاباب برا عمالیوں کے سبب سے ہوگا ، جن کو کرنے کی وجہ سے تو جھے کو چھوڑ دے گا ' (استشاباب برا عمالیوں کے سبب سے ہوگا ، جن کو کرنے کی وجہ سے تو جھے کو چھوڑ دے گا ' (استشاباب برا عمالیوں کے سبب سے ہوگا ، جن کو کرنے کی وجہ سے تو جھے کو چھوڑ دے گا ' (استشاباب کرنا کے کہ تو کہ کی کو کرنے کی وجہ سے تو جھے کو چھوڑ دے گا ' (استشاباب

غور فرما کیں اللہ تعالی نے شریعت پڑل کرنے کا کتی تی ہے مم دیا ہے پہلے حوالہ میں اللہ تعالی نے شریعت پڑل کرنے والے کومبارک اور خوش نصیب کہا ہے، پھر دومرے حوالہ میں اللہ تعالی نے شریعت پڑل کرنے والے کومبارک اور خوش نصیب کہا ہے، پھر دومرے حوالہ میں اللہ تعالی نے شریعت کے لفظ کو ترکیا ہے، جس کا مطلب سے کہ میری آئندہ آنے والی تمام شریعت کو ماننا اوراس پڑل کرنا، بیتھ اللہ تعالی نے تو رات میں بیان کیا ہے، جس پر یہودی عمل کرتے ہیں اوراس پڑل کرنا، میتھ اللہ تعالی نے تو رات میں بیان کیا ہے، جس پر یہودی عمل کرتے ہیں اوراس پڑل کرنا محترت مولی علیہ السلام کے شریعت پڑل ہوگا، حضرت مولی علیہ السلام کے بعد حضرت میسی علیہ السلام کی شریعت پڑل کردہ تھم کی وجہ سے عمل کرنا ضروری ہے۔ بعد حضرت میسی علیہ السلام کی شریعت پڑل کرنے کا بھی تھم دیا ہے۔ بعد حضرت میسی علیہ السلام کی شریعت پڑل کرنا خروری ہے۔ بعدی اللہ تعالی نے حضرت سے علیہ السلام کی شریعت پڑل کرنے کا بھی تھم دیا ہے۔

پولس کہتا ہے کہ شریعت پڑمل کرنے والانعنی ہے اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ شریعت پڑمل کرنے ولامبارک اور خوش نصیب ہے ، یہ اللہ تعالیٰ سے کتنی بڑی بعاوت ہے؟ آخری دونوں حوالوں میں اللہ تعالیٰ نے شریعت پڑھل نہ کرنے والوں کو نعنی کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے کہ اس پر ہرجگہ ہروفت احنت برتی ہے جوشر بعت پڑ مل نہیں کرتا ،اس کے مال پر بھی لعنت برستی ہے اوراس کی اولا و پر بھی ،اس ہے معلوم ہوا کہ شریعت پڑ مل نہ کرنے والے تعنقی بیں ،اور جوشخص لوگوں کوشر بعت پڑ مل کرنے ہے روکتا ہوتو وہ نہ کورہ عبارت کی رُوسے اس سے بر العنتی ہوگا۔

پولس جو حضرت مسے علیہ السلام کو بعثق ٹابت کرنے پرٹھا ہواتھا ہم نے اس کو بعثق ٹابت کر دیا ہے، سبحان اللہ! کیاشان ہے اللہ کی ، جو محض اللہ تعالی کے نبی کی تو بین کرتا ہے، اس کا انجام بُراہی ہوتا ہے \_

> اُلجما ہے پاؤں یار کا زلعبِ داراز میں لو اپنے ہی جال میں خود صیاد آگیا رسد

میراسی حضرات سے سوال ہے کہ کیا یہی میسجیت ہے جس کی سیخی حضرات سادہ اور حسلمانوں کو دن رات تبلیغ کرتے نظرات ہے ہیں؟ جس میں میسی حضرات کے نبی کواوراس کوشر بعت کو منتق کہا گیا ہے ، کیا بہی وہ دین حق ہے جس کی سیخی حضرات خط و کتابت کورس کے ذریعہ سے مطالعہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں؟ خط و کتابت کورس کے ذریعہ اللہ کے نبی اور اس کی شریعت کا مزاق اڑا یا جاتا ہے؟

فدا کے لئے حضرت میں علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو تجھیئے اوراس پڑل کرنے کی خود بھی کوشش سیجئے اور دوسرل کو بھی اس کی وعوت دیجئے ،آپ کے عقیدے کے مطابق تواحکام میں نشخ بھی نہیں ہوتا ،اس لئے یہاں پر بیٹا ویل نہیں چل سکتی کے شریعت پڑھل کرنے کا حکم قورات میں ہے نہ کا انجیل میں۔

پولس کی حضرت مسیح سے کھلی بغاوت:

حفرت سیح علیه السلام اپنی ساری زندگی لوگوں کوشر عیب عیسوی پرعمل کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ انجیل سے پہلی کتابوں یعنی تورات اور زبوروغیرہ پربھی ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے، بلکہ آپ نے انجیل میں تو یہاں تک فر مایا ہے" میں تسمجھو کہ میں توریت

کا بہت بڑا درواز ہ کھول دیا ہے،اس سے زیادہ حضرت سے علیہ السلام سے دشنی کی کیامثال ہوسکتی ہے جس نے دین میسوی کوئی بدل دیا ہو؟

#### بغاوت كى دوسرى مثال:.

ختنہ کا تکم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہاہے اور شریعتِ موسوی میں بھی ختنہ کروانے کا تھم ہے ، چنانچہ تو رات میں لکھاہے'' اور آ تھویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے (احبار ہاہے ۱۲ یت ۳)

ایک اور مقام پرارشاد ہے ' پھر خدانے ابر ہام ہے کہا کہ تو میرے عہد کو مانااور
تیرے بعد تیری نسل پشت ور پشت اُسے مانے اور میراع بد جو بیرے اور تیرے درمیان اور
تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہاور جھے تم مانو گے سویہ ہے کہ تم بیل سے ہرایک فرزند
نرید کا ختنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلوی کا ختنہ کیا کرنااور بیاس عہد کا نشان ہوگا
جو میرے اور تمہارے ورمیان ہے، تہمارے ہاں پشت در پشت ہراڑ کے کا ختنہ جب وہ آٹھ
روز کا ہوگیا جائے ،خواہ وہ گھر میں پیدا ہو، خواہ اُسے کسی پردیسی ہے قریدا ہو جو تیری نسل سے
نہیں، لازم ہے کہ تیرے خانہ زاداور تیرے زرخ بدکا ختنہ کیا جائے اور میرا عہد تمہارے جم
میں ابدی عہد ہوگا اور وہ فرزید نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہوا ہے لوگوں میں سے کا ث

اس عبارت کوملاحظہ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ختنہ کاکس قدرتا کیدی تھم
دیا ہے، شروع عبارت ہیں حضرت ابراہیم کواللہ نے بیتھم دیا کہ بیختنہ والاعہد جوہیں تم سے
لے رہا ہوں اس کو تیری نسل پشت در پشت مانے ، ظاہر بات ہے کہ حضرت سے علیہ السلام بھی
حضرت ابراہیم کی نسل ہیں سے تھے جیسا کہ انجیل متی باب آیت الیں حضرت میں علیہ السلام
کانسب نامہ یوں شروع کیا ہے "میوع میں این واؤداین ابر ہام کانسب نامہ اس تھم پر عمل
کرتے ہوئے حضرت میں کا بھی ختنہ کیا گیا تھا، چنا نچ کھھا ہے" جب آٹھ دن پورے ہوئے
اوراس کے ختنہ کا دقت آیاتو اس کانام بیوع رکھا گیا" (انجیل لوقاباب آیت اس)

یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نبیں بلکہ پوراکرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے آج کہتا ہوں کہ جب تک آسان اور زبین ٹل نہ جائیں، ایک نقط باایک شوشہ توریت سے ہرگزنہ ملے گا۔ (انجیل متی باب ۵ آیت ۱۷)

ایک اور مقام پر حفزت میں ارشاد فرماتے ہیں ''لیں جو پکھتم جاہتے ہوکہ لوگ تبھارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے،، (انجیل متی باب کآیت ۱۲)

ان حوالہ جات ہے معلوم ہوا کہ حضرت سے علیہ السلام توریت اور دوسری کنابوں کے لئے نائج بن کرنہیں آئے ،اور سے علیہ السلام لوگوں کوتوریت وغیرہ پڑھمل کرنے کا حکم دیتے تھے۔

### بغاوت كى پهلى مثال :.

کیکن پوٹس حفرت سے جناوت کرتے ہوئے کہتا ہے''جب اس نے نیاعہد کہاتو پہلے (توریت ، ناقل ) کوپُرانا تھہرایا اور جو چیز پُر انی ااور مدت کی ہوجاتی ہے ، وہ مننے کے قریب ہوجاتی ہے'' (عمرانیوں باب ۸آیت ۱۳)

ایک اور مقام پر لکھتا ہے" اور جب کہانت بدل کی اوشریت کا بھی بدلنا ضرور ہے" (عبر انیوں باب کا بیت کا بھی بدلنا ضرور ہے کے موقع باب کا بیت کا اور مزید کہتا ہے" کیونکہ اگر پہلا عبد بے نقص ہوتا او دوسر ہے لئے موقع ند ڈھونڈ اجا تا" (عبر انیوں باب ۱۸ یت ۷) ایک اور جگد لکھتا ہے" خوض پہلا تھم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہوگیا (کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہوگیا (کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا)" (عبر انیوں باب ۲ یت ۱۸)

دیکھے پولس بہاں پر کتی جراًت سے حضرت موی علیہ السلام کی شریعت کومنسوخ کردہاہے، حالا تکد حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کدیہ نہ جھوکہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کومنسوخ کرنے آیا ہوں ،منسوخ کرنے نہیں بلکہ پوراکرنے آیا ہوں ، پولس نے شریعت موسوی کومنسوخ کرکے حضرت سے بہت بڑی بخاوت کی ہے، اور انجیل میں تج بیف بعد بھی اس بات پراصراراور صند کرتا ہو کہ نہ کورہ عقائد پولس کے خودساختہ نہیں ہیں بلکہ بیون عقائد ہیں کہ جن کی حضرت سے علیہ السلام اپنی پوری زندگی اشاعت اور تبلیغ کرتے رہے ہیں تو ہم یہاں اس شخص کے لئے حضرت مسلح "کے چندار شاد ذکر کردیتے ہیں، جن کی روشنی ہیں دہ اپنے ایمان اور عقائد کے درست ہونے کا صبح جائزہ لے سکتا ہے۔

مسيحى حضوات كوحضوت مسيح كح ارشادات

سے اپنے ایمان کوپر کھنے کی دعوت:

حضرت مسیح علیه السلام نے چند چیزوں کوابمان کی علامتیں قرار دیاہے وہ بیہ ہیں،آپ فرماتے ہیں' میں تم سے یک کہتا ہوں کہ اگرتم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تواس بہاڑ سے کہہ سکوگے کہ یہاں سے سرک کروہاں چلا جااور دہ چلا جائے گا اور کوئی ہاتتہارے لئے ناممکن نہ ہوگی'' (انجیل متی باب سے آتیت ۲۵)

''میں تم سے سی کہتا ہوں کہ جوکوئی اس پہاڑے کیے توا کھڑ جااور سمندر میں جاپڑاورائے دل میں شک ندکرے بلکہ یقین کرے کہ جوکہتا ہے وہ ہوجائے گا تواس کے لئے وہ ہوگا'' (انجیل مرض باب الآیت ۲۲)

"اورائیان لانے والوں کے درمیان میمجزے ہوں گے ،وہ میرے تام سے بدر دھوں گے ،وہ میرے تام سے بدر دھوں کو نگالیں گے اور اگرکوئی ہلاک بدر دھوں کو نگالیں گے اور اگرکوئی ہلاک کرنے والی چیز ویکن کے توان میں پکھ ضررت پہنچے گا،وہ بھاروں پر ہاتھ رکھیں کے تواجھے ہوجا کیں گے'' (انجیل مرض باب 11 آیت کا، 14)

" بیس تم سے بچ کہتا ہوں کہ جو بھے پرایمان رکھتا ہے، بیرکام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا" (انجیل بوحتاباب ۱۳ آیت ۱۲) اگر کوئی سیحی بیر کام کرسکتا ہے تو آئے اورائے تیج سیحی ہونے کا ثبوت دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوپر والی عبارت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میراہے تھم تمہارے جسم میں ہمیشہ ہوگا، بیالفاظ بھی اس بات پر ولالت کرتے ہیں کہ ختنہ کا تھم ابھی تک باقی ہے۔

تیسری بات میہ کراللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے علاوہ میں بھی ختنہ کا حکم دیا ہے جس پر میہ عبارت ولالت کرتی ہے ،'' خواہ وہ گھر میں پیدا ہوا ہو، خواہ اُسے کسی پردلی سے خریدا ہوجو تیری نسل یعنی بنی اسرائیل سے نہیں ، لازم ہے کہ تیرے خانہ زا داور زرخرید کا ختنہ کیا جائے ، تو معلوم ہوا کہ ختنہ کروانا ضروری ہے ،اگر ختنہ نہ کرایا جائے تو اس محض کی مز اللہ تعالی نے مید بیان فر مائی ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں سے کا بٹ ڈ الا جائے۔

چنانچ حفرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اورائے خاندان کے مردول اور دومرے مردول کا خنند کروایا تھا جس کا ذکر پیدایش باب کا آیت ۲۲،۲۲ کیا گیاہے۔

لیکن پولس حضرت میچ علیہ السلام سے بعناوت کرتے ہوئے کہنا ہے" ویکھویں پولس تم سے کہنا ہوں کہ اگرتم ختنہ کرواؤگے تو میچ سے تم کو پچھافا کدہ نہ ہوگا" (گلتوں باب آیت ۲)

اور مزید کہتا ہے" کیونکہ نہ ختنہ کھے چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ نے سرے سے مخلوق ہونا" (گلتیوں باب ۲ آیت ۱۵)

دیکھا آپ نے پولس کی بغاوت کا حال! حصرت سی تو اپناختند کروائیں اور کہیں کہ بیں تو رات کومنسوخ کرنے نہیں بلکہ کمل کرنے آیا ہوں ،اور پولس کہدر ہاہے کہ اگرتم ختند کروا دکے تو سی سے تم کو پکھاٹا کدہ نہ ہوگا؟

اب اس ختنہ والے تھم پڑمل نہ ہوئیکی وجہ ہے بی حضرات کو پولی تو کہا جاسکا ہے مسیحی نہیں ،، ہم نے یہاں نمونے کے طور پر پولس کے چند نظریات کار دکر دیا ہے جو سیحی حضرات کے لئے بنیا دی عقائد کی حیثیت رکھتے ہیں ،اوراس پر بائبل ،ی سے ایسے دلائل قائم کردیئے ہیں کہ جن سے موجودہ سیحی عقائد کی و تھجکیاں آسان میں بھر کررہ جاتی ہیں اور کسی رفو گرکے لئے مکن نہیں ہے کہ ان میں بیوند کا ری کرسکے ،اگر کوئی سیحی بھائی ان دلائل کے رفو گرکے لئے مکن نہیں ہے کہ ان میں بیوند کا ری کرسکے ،اگر کوئی سیحی بھائی ان دلائل کے

### اختتامية

عیسائی حضرات کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ عیسی عین داخل هو ثر:

مشہورء رٹ نکن اپنی تاریخ میں مرسیونی فرقہ جے مرقبونی بھی کہتے ہیں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے''اس فرقہ کاعقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ " مرنے کے بعد داخل جہنم ہوااور قابیل ادراہل سدوم کی ڑوحوں کونجات دی، کیونکہ یہ سب دہاں موجود تھے۔

پادری مارطیروس کا کہناہے "کہ جب سے نے انسانی جسم کو قبول کیا تو اس کے لئے ضروری ہوگیا کہ تمام انسانی عوارض کو قبول اور برداشت کرے ،البذا وہ جہنم بیس بھی واخل ہوا،اورعذاب بھی دیا گیا"

پادری فلیس کواونویس نے احمالشریف، بن زین العابدین کے رسالہ کی ترویدیش عربی زبان میں ایک کتاب کسی ، جس کا نام اس نے '' خیالات فلیس''رکھا یہ کتاب رومة الکبری کے علاقہ بسلوقیت میں مواح او میں طبع ہوگی ، پادری فلیس کواونویس اس کتاب میں لکھتا ہے '' جس نے ہماری رہائی کے لئے دکھ اٹھایا ہے اور دوز خ میں گرا، پھر تیسرے ون مردول کے درمیان اُٹھ کھڑا ہوا''۔

شہر کلھؤ میں سام ایا میں مشہور پادری بوسف دلف کا ایک شیعہ مجہتد کے ساتھ تحریری سنا ظرہ ہوا، شیعہ مجہتد نے اس پادری ہے اس عقیدہ کے متعلق سوال کیا تو پادری نے جواب دیا" میٹک مسیح " جہنم میں داخل ہوئے اور انہیں عذاب دیا گیا ،کیکن اس میں کوئی مضا لقہ نہیں ،اس لئے کہ بیجہنم کا داخلہ اپنی امت کی نجات کے لئے تھا"۔

پریٹر بک میں اتبانی مشیس کے ذیل میں جس پرتمام عیسائی ایمان رکھتے ہیں لفظ ''جیل''موجود ہے جس کے معنی جہنم ہیں۔

اب قار کمین جی ذراغور فرما کمیں کہ اس عقیدے پرایمان لانے میں حضرت عیسیٰ "
کی تو جین ہے یا تعظیم ؟ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ " کے متعلق عیسائی حضرات خدا ہونے
کاعقیدہ درکھتے ہیں اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ " کوجہنم میں داخل کرنے پر تنگے ہوئے
ہیں ،عیسائی حضرات تعصب کی عینک اُ تارکر ذراغور فرما کمیں کہ کیااس سے زیادہ حضرت
عیسیٰ " کی تو جین ہو عتی ہے؟ کیا خداا تناہی مجبور اور ہے بس تھا کہ اس کو بھی جہنم میں داخل
کرکا پی امت کو بچانا پڑا؟ کیا خدا جہنم میں داخل ہونے کے بغیرا پی امت کو تجات دینے
پر قاور نہ تھا؟ خداکی اس سے بوجھا ور کیا تو ہیں ہو سکتی ہے؟

# تحریفِ بائبل عیسائی مؤرخین اور مفسرین کی نظرمیں:.

ندکورہ بالاتفسیلات سے بیہ بات روزِ روش کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ بائبل میں تخریفِ لفظی اور تحریفِ معنوی دونوں پائی جاتی ہیں ، آخر میں بائبل کی تحریف کے مسئلہ میں اتمام جست کے لئے عیسانی مؤرفین اور مفسرین کے اقوال کوپیش کرنا بھی دلچیں سے خالی نہ ہوگا، ذیل میں چندعیسانی مؤرفین اور مفسرین کی عبارات درج کی جاتی ہے۔

سب سے پہلے مشہور تین آسانی کتابول تورا ۃ ، زبوراور انجیل کی تحریف کے متعلق چندھوالے پیشِ خدمت ہیں۔

### ز بور میں تحریف کے متعلق مفکرین کے اقوال:.

مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ زبوروہ کتاب ہے، جوحفرت داؤدعلیہ السلام پراللہ تعالی نے دھنرت داؤد ملیہ السلام پراللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے، کیکن عیسائی حضرات کاعقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پرالہام علیہ السلام پرالہام فرمایا تھا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کوخود کھھا ہے، عیسائی حضرات کے اس عقیدہ کے فرمایا تھا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کوخود کھھا ہے، عیسائی حضرات کے اس عقیدہ کے خلاف مؤرجین کی چند عبارات نقل کی جاتی جیں، جن میں یہ صراحت موجود ہے کہ موجودہ

توريت ميں تحريف كے متعلق مؤرخين كے اقوال:.

توریت کے متعلق مسلمانوں کاعقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کوکوہ طور پر بلاکر عطا کی تھی الیکن یہوداور عیسائی حضرات کاعقیدہ یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ موئی علیہ السلام نے توریت کوخود کلھاہے، اور وہ حضرت موئی کی تصنیف ہے، ذیل میں چند مؤرضین اور مضرین کے اقوال پیش کئے جاتے جیں ، جن سے یہ بات واضح ہوجا گیگی، موجودہ توریت صرف حضرت موئی کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس میں بعد میں بھی تحریفات موجودہ توریت عرف حضرت موئی کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس میں بعد میں بھی تحریفات اور اضافے ہوئے ہیں۔

یاور ہے کہ توریت ان پانچ کتابوں کے مجموعہ کانام ہے (۱) کتاب پیدائش (۲) کتاب خروج (۳) کتاب احبار (۴) کتاب منتی (۵) کتاب استثناء۔

كالمنث،رابث اورثيلركي تحقيق:.

دوبعض جملے جوحفرت موی علیہ السلام کی کتاب میں پائے جاتے ہیں، وہ صاف اس اُمرید دلالت کرتے ہیں کہ وہ ان کا کلام نہیں ہے ، مثلاً کتاب گنتی کے باب ۱۳۳ آیت میں اور کتاب اشتناء کے باب ۳۳ کی آیت ۲۳ ، اور ای طرح اس کتاب کی بعض دوسری عبارتیں حضرت موی علیہ السلام کے کلام کے محاورات کے مطابق نہیں ہیں، اور ہم یقین کے ساتھ سے نہیں کہہ سکتے کہ میہ جلے اور یہ عبارتیں کس خض نے شائل کی ہیں''

هنري و اسكاك كي تفسير كاحواله:.

ہنری واسکاٹ کی تغییر کے جامعین توریت کی کتاب استثناء باب آیت ۱۳ میں آخری جملہ کے جو بیف شدہ ہونے کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ:۔ زبورحضرت داؤدعليه والسلام كي تصنيف نبيس ب، اوراس زبور من بهي تحريف بوچك ب-

كامك كى تحقيق:.

کامٹ کی جمتیق ہیہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تصنیف کردہ زبوروں کی کل تعداد صرف پینتالیس ہے،ان کے علاوہ ہاتی زبوریں دوسر ہے لوگوں کی تصنیف کردہ ہیں۔

هارن كى تحقيق:.

ہارن کا کہنا ہے کہ معتاً خرین علماء یہوداور بائبل کے تمام عیسا کی مفسرین کااس بات پراتفاق ہے کہ زپورموک " ، داؤو" ،سلیمان" اساف ،ہیمان ،اٹھان ،جدوتھن اور تورح کے تین بیٹوں کی تصنیف ہے۔

هنري واسكاث كي تفسير:.

زبورنمبر۵۰۱عبرانی نسخه کی آیت ۲۸ میں یوں لکھاہے که 'انہوں نے اس کی باتوں سے سرکشی نہیں کی''۔

ادر بونانی نسخه می یون لکھائے" انہوں نے اس کے قول کے خلاف کیا"۔

یہاں پر پہلے تسخہ میں (عبرانی تسخہ میں) نقی ہے اور دوسر نے نیے (یونانی) میں اثبات ہے، اس لئے میہ بات مائنی پڑے گی کہ بقتینا دو نسخوں میں سے ایک میں تحریف ہوئی ہے۔ چنا نچہ بشری واسکاٹ کی تقییر میں لکھا ہے کہ ''اس فرق کی وجہ سے بحث طویل ہوگئی ہے اور ظاہر یہی ہے کہ اس کا سبب کسی حرف کی زیادتی ہے یا کی''۔

ندکورہ بالاحوالوں ہے دوبا تنی معلوم ہوتی ہیں (۱) پہلی یہ کہ موجودہ زبور حضرت دا کو علیہ السلام کی تصنیف خیس ہے (۲) دوسری میہ کہ موجودہ زبور جس کی بھی تصنیف ہے،اس میں تحریف ہوچکی ہے۔ کتاب پیدائش باب۱۴ آیت۱۴ اور باب۱۴ میت ۱۸کے چند متضاد الفاظ کے بارے میں ہورن پیش کرتا ہے۔

''مکن ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے لیس اور قربیار لیج بی لکھا ہواور کسی ناقل نے وضاحت کے لئے ان دونوں لفظوں کو وان اور جبرون کے لفظوں سے تبدیل کر دیا ہو''۔

نہ کورہ بالاحوالوں بیس غور فرما کمیں کہ تو ریت بیس بھی تحریف کے بارے میں مؤ رضین کتنی صراحت ہے تحریف کا اقرار کر رہے ہیں ،ان عبارات ہے بھی دوبا تیس سامنے آتی ہیں (۱) موجودہ تو رات کے مصنف حضرت موئی علیہ السلام نہیں بلکہ بحد کا کوئی شخف ہے۔ (۲) یہودی اور عیسائی حضرات کا یہ کہنا کہ تو رات بیس تحریف نہیں ہوئی غلط ثابت ہوتا ہے،اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے مؤرخین نے تو ریت کے حضرت موئی علیہ السلام کی

اناجيل اربعه كر متعلق عيسائي مِؤرخين كر اقوال:.

تصنيف جونے سے افكاركيا ہے، جن يس أورش كانام مرفهرست ہے۔

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے عیسائی حضرات کی ہدایت کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام پرانجیل کونازل فر مایا تھا،اور یہ انجیل عبرانی زبان میں تھی ، بعد میں اس کوضائع کردیا گیا، کیکن عیسائی حضرات کاعقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ پرانجیل نامی کوئی کتاب نازل نہیں فر مائی تھی ، بلکہ بعد میں آپ کے پیروکاراور اور حوار یوں نے الہام سے انجیلیں تکھیں ،ان میں چارانجیلیں معتبر ہیں ۔(۱) انجیل متی (۲) انجیل مُرقُس (۳) انجیل بودنا،ان چاروں کا تذکرہ تر تیب وارزیل میں کیا جاتا ہے۔

" آخری جملہ الحاق ہے، جس کوموئی علیہ السلام کے بعد کسی نے شامل کیا ہے اور اگر اس کوچھوڑ دیا جائے تو بھی مضمون میں کوئی خرافی پیدائیں ہوتی "۔

شخصیت کے " بائل کے آئیدیں

ای طرح کتاب استفاء کے ممل باب ۳۲ کے بارے میں بیکہا گیا ہے کہ اس باب کو بعد میں نوریت کی کتاب استفاء میں شامل کیا گیاہے ، چنانچہ ہنری واسکاٹ کی تغییر میں توریت کی کتاب استفاء میں شامل کیا گیاہے ، چنانچہ ہنری واسکاٹ کی تغییر میں بول کھھا ہے ۔'' چھر حفرت موٹی علیہ السلام کا کلام گذشتہ باب پرختم ہوگیا، بیہ باب اطاق ہے اوراس کوشامل کرنے والا بوشع ہے یاسموئیل یا عزرایا ایکے بعد کا کوئی اور پیغیر ہے جو لیتین کے ساتھ معلوم نیس ہے ، خالبا آخری آئیتیں عزرا کے عبد میں اس زمانہ کے بعد شامل جو لیتین کے ساتھ معلوم نیس ہے ، خالبا آخری آئیتیں عزرا کے عبد میں اس زمانہ کے بعد شامل کی گئی ہیں ، جب کہ بنی اسرائیل کو بابل کی قیدے آزادی حاصل ہوئی'۔

ای سے ملتی جلتی بات ڈایلی اور رچر ڈمینٹ کی تغییروں میں بھی ہے ، ملاحظہ فرمائیں کہ ان کتب مقدسہ کے مفسرین کے پاس کوئی متواتر الیمی سندموجود نہیں ہے ، جس سے ان کتابوں کے اصل مصنفین کالغین ہوسکے ، گویاتح یف کا تواقر ارہے لیکن ظن اور قیاس سے بیات کمی جاری ہے ، کہ فلال فلال فحض نے بیکام کیا ہوگا۔

ای طرح توریت کی کتاب' پیدائش' باب۱۱ آیت ۲ ،اردور جمد مطبوعه <u>۱۹۵۹ میلی این کتاب</u> میں یون لکھاہے۔

''اورابرام اس ملک میں ہے گزرتا ہوامقام سکم میں مورہ کے بلوط تک پہنچاءاس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے''۔

ہنری واسکاٹ کی آفسیر میں لکھا ہے'' میہ جملہ کہ''اس وقت ملک میں کنعائی رہے تھے،اور اسی طرح کتب مقدسہ کے بعض دوسرے مقامات پر پچھے جملے ربط کی وجہ سے شامل کرد سیئے گئے ہیں، جن کوعز را " یاکسی دوسرے الہامی شخص نے ،ان کی تصنیف کے بہت بعد جمع وقد وین کے زمانہ میں تمام کتب مقدسہ میں شامل کردیا ہے۔ فخصیت سے " بائل کے آئیدیں

ا پی انجیل عبرانی میں کاسی اور دوسروں نے بونانی میں'۔

ہورن کی تحقیق که انجیل متی عبرانی زبان میں لکھی

گئی تھی: .

ہورن اپن تغییر کی جہ میں لکھتا ہے:۔

' مبارس اور کروٹیس اور کساین اور والٹن ، ٹاملائن ، کیو، بھٹر ، ول ، ہارورڈ ، اوڈن، وکین بل، وائی کلارک ، ساسمن ، ٹلی مینٹ ، پری ٹس اور ڈوین ، کامتھ، میکاسکس ، اری نیس، آریجن ، سرل ، اٹی فینس ، کریز اسٹم اور چیروم وغیرہ ان علاء متقدین اور متأخرین نے پے بیاس کے اس قول کرتر جے دی ہے کہ بیانجیل عبرانی زبان میں کھی گئ تھی''۔

ريوكي تحقيق كه انجيلِ متىٰ عبراني زبان ميں لكهي

گئى تھى: .

ريونے اپن انجيل كى تاريخ ميں اپن تحقيق يوں بيان كى ہے:۔

"جو محف سے کہتا ہے کہ تی نے اپنی انجیل یونانی میں لکھی تھی وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ یوی بیس نے اپنی تاریخ میں اور فد ہب عیسوی کے بہت سے رہنماؤں نے تضریح کی ہے کہ متل نے اپنی انجیل عبرانی میں کھی تھی نہ کہ یونانی میں ''۔

ندکورہ حوالوں سے بیہ بات روز روثن کی طرح واضح ہوجاتی ہے، کہ تی کی انجیل عبرانی زبان میں کھی گئے تھی نہ کہ یونانی زبان میں۔

متیٰ کی انجیل میں تحریف کے متعلق مؤرخین کے ....

اقوال:.

\_\_\_\_\_ عبرانی نسخ کا بونانی زبان میں ترجمہ کر کے عبرانی نسخہ کو ضائع کر دیا گیا تھا، اور بی بھی معلوم نہیں کہ اس کا بونانی میں ترجمہ کس نے کیا؟ ذیل میں منی کی انجیل میں تحریف کے متعلق انجیل متی میں تحریف کے متعلق مؤرخین کے ....

میں انکی حضرات کے زدیک انجیل متی کواول مقام حاصل ہے، لیکن اس انجیل کے ساتھ بہت زیادہ بُر اسلوک کیا گیا ہے، حضرت متی حواری نے بیا بجیل عبرانی زبان میں انھی تھی ، بعد میں کسی تامعلوم تحض نے اس کا یونانی زبان میں ترجمہ کردیا تھا،عیسائی حضرات میں متا خرین کا کہنا ہے کہ تی حواری نے بیانجیل عبرانی زبان میں تجیس بلکہ یونانی زبان میں کھی تھی۔

ذیل میں متقدمین عیسائی مؤرفین کے چند اقوال اور عبارات درج کی جاتی بیں، جن سے بیہ بات ثابت ہوجا کیگی کمتیٰ کی انجیل عبرانی زبان میں لکھی گئی تھی اوراس میں بھی تحریف ہوچک ہے۔

ڈی آئےلی اور چرڈمنٹ کی تفسیر کاحوالہ کہ انجیل

متىٰ عبرانى زبان ميں تھى:.

وى آكل اوررچ ومنكى تفييريش لكها بيك.

'' پچھلے دور میں بڑا بخت اختلاف پیدا ہوا ہے کہ بیا نجیل کس زبان میں کھی گئی تھی، مگر چونکہ بہت سے متعقد مین نے تصریح کی ہے کہ متی نے اپنی انجیل عبرانی زبان میں کھی، چوفلسطین کے باشندوں کی زبان تھی،اس لئے بیاس سلسلہ میں قول فیصل ہے''۔

لارڈ نـرکاحواله که انجيل متيٰ عبراني زبان ميں لکھي

گئى تھى: .

لاروْ نرکلیات ۱۳ صل ۱۰ میں لکھتا ہے:۔

"أ كَتْنَائَن لَكُمِتَابَ كَدَكِهَا جَاتَا بِ كُرْصِرِفْ مَنَّى فِي إِرُونِ الْجِيلِ وَالولِ مِينِ س

چنداقوال پیش کئے جاتے ہیں:۔

''وہ کتابیں جن میں بید (متل کی نقل کردہ عبارت ) موجود تھی ،مٹ گئیں کیونکہ انبیاء کی موجودہ کتابوں میں سے کسی میں بھی پیٹیں ہے کہ میسی ناصری کہلائیں گے۔

ندکورہ بالاعبارات سے یہ بات واضح ہوتی ہے، تی کی انجیل میں بھی ترجمہ کرنے کے بعد بکثرت تحریف ہوئی ہے، جس کاعیسائی مؤرفین کوبھی اعتراف ہے،عیسائی حضرات کایدوموئ کرنا کہ انجیلِ متی تحریف ہے محفوظ ہے،فضول ہے۔

انجيلِ مرقس ميس تحريف كر متعلق مؤرخين

ومفسرين كے اقوال:.

بیا انجیل مُرقس کی طرف منسوب ہے ،مُرقس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری الطرس کے شاگرد ہیں ، گویا انجیل مرقس حضرت عیسیٰ "کے حواری کی تصنیف فہیں ہے ،عیسائی حضرات اس انجیل کے بھی الہامی ہونے کے قائل ہیں ،لیکن بہت سے مؤرخین اور مضرین نے اس کے الہامی ہونے ہیں کلام کیا ہے۔

اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کا بھی اقرار کیاہے کہ بعد میں اس میں بھی تحریف ہوگئ تھی، ذیل میں چندحوالے پیش خدمت ہیں:۔

### رساله الهام كاحواله:.

رسالدالہام کامؤلف کہتا ہے کداس انجیل کی حیثیت صرف ایک تاریخ کی ہے یہ الہا می نہیں ہے، چنا نچیدہ دکھتا ہے۔

''جیسا کہ متقدیمن کا قول ہے کہ بطری کے شاگر دمرقس اور بولس کے شاگر دلوقائے ان باتوں سے جوانبیں غود معلوم تھیں باان سے سیمی تھیں ،اپنی اپنی تاریخ لکھی''۔

### سينك آئرنيوس كى تحقيق:.

سینٹ آئر نیوں نے بھی اس بات کا قرار کیا ہے کہ مرقس نے بھرس حواری کے وعظوں سے جو پچھسنا ،اس کولکھ دیا ، چنانچہ وہ لکھتا ہے۔

### هنري واسكات كي تفسير كاحواله:.

ہنری داسکاٹ کی تغییر کے جامعین کہتے ہیں:۔ ''عبرانی نسخہ کے معدوم ہونے کا سبب سیہوا کہ فرقہ ابیونیہ نے جوسیح کی الوہیت اور خدائی کامنکر تھا،اس نسخہ میں تحریف کی ،اور پھروہ پروشلم کے فتند کے بعد ضائع ہو گیا''۔

### لاردنر كى تفسير كاحواله:.

لارڈ ٹراپی تغییر کلیات کی جلد ۲اص ۱۱۹ میں متی کی انجیل میں تحریف کے متعلق یول کھنتا ہے:۔

" ''یوییاس نے لکھا ہے کہ تی نے اپنی انجیل عبرانی میں لکھی تھی اور ہر مخص نے اس کا ترجمہ اپنی لیافت کے مطابق کیا''۔

#### فاستْس كاحواله:.

چوتقی صدی عیسوی کامشہور عالم فاسٹس کہتا ہے:۔ ''جوانجیل متی کی جانب منسوب ہےاس کی تصنیف ہرگز نہیں ہے''۔ ''

پروفیسربائر جرمنی کااعتراف: پروفیربائر بُرمی کاکہنا ہے کہ 'یہ پوری انجیل جموثی ہے''۔

### داكثر اوليمن او رفرقه يوني ثيرن كااعتراف:.

ڈاکٹر اولیمن اور فرقہ یونی میرن کے نزدیک اجھیل متی کا پہلایا ب اور دوسراہا ب بعدیش بڑھادیا گیاہے۔

### همفروكي تحقيق:.

جمفر و کیتھولک نے ایک کتاب تالیف کی ہے جس کانام "سوالات السوال" و کھاہے، پراندی کی سوم مراء میں چھی ہے، سوال نمبرا میں مصنف کہتا ہے:۔

ماخوذے بلکھتاہے:

"الوقا كالبام سے ندلكسنا،اس كريا چين خوداس كى اچى تحرير سے ظاہر بـ"-

#### مارڻن لوتهر كاقول:.

مارٹن کا کہنا ہے کہ انجیل لوقاتح بیف ہونے کی دجہ سے نا قابل اعتبار ہے۔

### فرقه مارسيوني كاموقف:.

بعض حقد مین اس انجیل کے پہلے دوبابوں میں شک کرتے ہتے ، چنانچہ فرقہ مارسیونی کے نسخہ میں بیدونوں باب موجود نہیں تھے۔

### دُّاكثرلاردُّزكاموقف:.

ڈاکٹر لارڈ زبعض قد مائے قول کی موافقت میں اوراس امر کالحاظ کر کے کہ لوقا پولس کے ساتھ رہےان کو بہودی کہتے ہیں۔

ندگورہ حوالوں ہے سے بات واضح ہوتی ہے کہ انجیل لوقا الہا می نہیں ہے۔ ڈاکٹر لارڈ زئے تولوقا کے عیسائی ہونے کا بی اٹکار کر دیا ہے،اس امر کے ہوتے ہوئے انجیلِ لوقا کیسے معتبر ہو کتی ہے؟

انجيل يوحنساميس تحريف كح متعلق مؤرخين اور

### مفسرين كم اقوال:.

عیسائی حضرات اس الجیل کوحفرت عیسیٰ علیه السلام کے حواری بوحنا کی طرف منسوب کرتے میں اور کہتے میں کدید بوحنا حواری کی تصنیف ہے اور عیسائی حضرات اس کے الہامی ہونے کے بھی قائل ہیں۔

لیکن حقیقت ہے ہے کہ اس انجیل کے متعلق زبردست اختلاف پایا جاتا ہے ، بہت ے مؤرفین اس انجیل کے غیرالہامی اور یوحنا حواری کی تصنیف نہ ہونے کے قائل ہیں ، اور " بطرس کے مرید اور ترجمان مرض نے بطرس اور پولس کی موت کے بعد جو چیزیں بطرس نے وعظ کی تھیں ،لکھ کردیں "۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرقس نے انجیل البام سے تبین لکھی تھی۔

وارد كى تحقيق:

وارۋنے اپنے اغلاط نامہ میں لکھاہ۔

'' کہ جیروم نے اپنے ایک خط میں نگھاہے کہ بعض متقد مین علاء کواس انجیل کے آخری باب کے مرقس کی تصنیف ہونے میں تر ڈوٹھا''۔

اس حوالہ ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرقس کے بعد اس کی انجیل میں روو بدل بیا گیا تھا۔

#### فرقه پروٹسٹنٹ كاموقف:.

فرقد پروٹسٹنٹ کا کہناہے کداس انجیل میں زبروست تحریف پائی جاتی ہے۔

انجيـل لـوقـاميں تحريف كے متعلق مؤرخين ومفسرين

### كم اقوال:.

سے تبیل اوقا کی طرف منسوب ہے، اوقا حفرت عیلی " کے حوار یوں میں سے تبین ہے، بلکہ پولس کا شاگر دہے، پولس کی دین عیسوی کے ساتھ کھلی دشنی کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے، لوقا بھی چونکہ پولس کا ہی شاگر دہے ، تواس کی کھی ہوئی انجیل کیے معتبر ہوسکتی ہے؟ عیسائی حضرات کا کہنا ہے کہ بیانجیل بھی الہامی ہے۔

ذیل میں اس انجیل کے غیرالہامی اور تحرف مونے میں چند حوالے پیش کئے تے ہیں۔

#### واسثن كاقول:.

واسٹن اپنی کتاب" رسالہ البام" کی جلد چہارم میں جوڈ اکٹر بنیس کی تغییر سے

تصانف كالجى الكاكرتا تفا"\_

محقق كروئيس كاقول:.

مشبور محقق عالم كروليس كهتا ہے۔

" كداس أنجيل من بيس (٢٠) ابواب تھ، افسس كر جے نے اكيسوال باب يوحناكي وفات كے بعدشامل كياہے"۔

برطشيندركاقول:.

مشہور مقت عالم برطشیند رکہتا ہے۔

"بیساری انجیل اورای طرح بوحنا کے تمام رسالے اس کی تصنیف ہی نہیں ہیں بلکہ دوسری صدی کے کسی میسائی شخص نے تصنیف کر کے اس کی طرف منسوب کر دی ہیں"۔

فرانسيسي انسائيكلوپيڈياكاحواله:.

فرانسيى انسائيكو پيڈيا بيس لكھاہے۔

''پوری انجیل بوحناخود پولس کی تصنیف ہے جیے اس نے بوحنا حواری کی طرف منسوب کردیا ہے''۔

پادرى آرچ ڈیکن برکت الله کاموقف:.

مشہور پادری عالم آرج ڈیکن جرکت اللہ اپنی کتاب'' قد امت واصلیت اناجیل اربعہ ص اسمانی ۲ میں لکھتا ہے۔

"لیس ہم اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ بیدروایت کد انجیل چہارم مقدس یوحنارسول این زیدی کی تصنیف ہے، سیجے نہیں ہو عتی''۔

آ مےج م ص اسمار مزید لکھتا ہے۔

" حق توبہ ہے کہ اب علاء اس نظریے کوبے چوں وچراتسلیم کرنے کے لئے الزمین کہ انجیل چہارم کا مصنف مقدس یوحنا بن زبدی رسول تھا ،اور عام طور پر نقاد اس

بہت سے مؤ رخین دمضرین نے اس کے تحریف شدہ ہونے کا اقر ارکیا ہے۔ ذیل میں چنوحوالے ذکر کئے جاتے ہیں۔

انسائيكلوپيڈيابر ثانيكاكاحواله:.

ان انگلوپیڈیا برٹانیکان ۱۳ ارص ۱۹۸۰ مقالہ ''جان''' گاپل آف' بیں کھا ہے۔

''جولوگ انجیل یوحنا پر تفید کرتے ہیں اور ان کے حق میں ایک شبت شہادت یہ ہے کہ ایشائے کو چک میں عیسائیوں کا ایک گروہ ایبا موجود تھا جو 110ء کے لگ جگ چوشی انجیل کو یوحنا کی تھنیف مانے ہے انکار کرتا تھا اور اے سرتھس کی طرف منسوب کرتا تھا ، اس گروہ کی یہ نبست تو بلاشیہ فلط ہے ، لیکن سوال ہیہ ہے کہ عیسائیوں کا ایک ایبا طبقہ جواپئی تعداد کے لحاظ ہے اتنا براتھا کہ بینٹ اپنی فائیس نے سم سے سے بیاری کا ایک ایبا طبقہ جواپئی تعداد تذکرے کا سختی سمجھاجو باتی تین انجیلوں کو مانتا تھا ، جو غزام طبی اور مونی نیسٹ فرقوں کا مخالف تذکرے کا محاسی اور جوابی نے لئے کوئی الگ نام تجویز کرنے سے باز رہا ، یہاں تک کہ بشپ نے اس کا نام ''الوگ '' ( کلام والی انجیل کا مخالف ) رکھ دیا ، اگر انجیل یوحنا کی اصلیت غیر مشتبہ ہوتی تو کیا ایساطبقہ اُس جیسے زمانے میں اور اس جیسے ملک میں انجیل یوحنا کی بارے میں ایسے نظریات رکھ سکتا تھا؟ یقینا نہیں''۔

كيتهولك هيرالذكاحواله:.

کیتھولک ہیرالڈمطبوعہ سمبیرالڈمطبوعہ میں ۱۸۳۴ میں کھاہے۔ ''اسٹاولن نے اپنی کتاب میں کہاہے کہ بلاشک وشبہ پوری انجیل یوحنا اسکندریہ کے مدرسہ کے ایک طالب علم کی تصنیف ہے''۔

هورن كي تفسير كاحواله:.

جورن اپنی تغییر مطبوعه سام ۱۸۲۷ء جسم میں لکھتا ہے۔ "دوسری صدی عیسوی کا فرقد الوجین اس انجیل کا مشکر تھا ،اسی طرح بوحنا کی تمام انجیل کی طرف معلوم ہوتا ہے'۔

### يوسى بيس كااعتراف:.

یوی بیں اپنی تاریخ کی کتاب رائع باب ۱۸میں یوں کہتا ہے۔ '' دجسٹن شہید نے طریقون یہودی کے مقابلہ میں سیج کی بہت می بشارتیں نقل کی جیں اور دعویٰ کیا ہے کہ یہودیوں نے ان کو کتب مقدسہ سے خارج کر دیا ہے''۔

#### موشيم مؤرخ كااعتراف:.

موشیم مؤرخ اپنی تاریخ مطبوع ۱۸۳۷ء جلداص ۱۵ بین دوسری صدی کے علاء کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

"افلاطون اور فیٹا غورس کے عقیدہ پر چلنے والوں میں ایک مقولہ مشہورتھا کہ سچائی برحانے اور خدا کی عبادت کے لئے جوجھوٹ اور فریب کئے جا کیں وہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ لائق تحسین ہیں، سب سے پہلے ان لوگوں سے مصرکے یہودیوں نے یہ بات قبل ہے " کے دور میں اختیار کی، جیسا کہ بہت می قدیم کتابوں سے یہ بات فلا ہر ہوتی ہے، پھریہ تا پاک غلطی ان سے عیسا نیوں میں منتقل ہوگئی، چنا نچہ اس کا مشاہدہ ان بہت می کتابوں سے ہوتا ہے جو بڑے لوگوں کی طرف منسوب کردی گئی ہیں "۔

### واڻسن كااعتراف:.

والسن ج اصفيا المي لكفتا ب\_

'' مجھ کواس امریس ذراہمی شک نہیں کہ وہ عبارتی جس میں جسٹن میبودی نے طریقون کے ساتھ مناظرہ میں الزام دیا ہے کہ میبودیوں نے اُن کوخارج کردیا ہے، جسٹن اور ارینوس کے زمانہ میں عبرانی اور ایونانی نسخوں میں موجود اور کتاب مقدس کا جزوتھیں، اگر چان دونوں نسخوں میں آئ موجود نہیں ہیں، ہالخصوص وہ عبارت جس کی نسبت جسٹن نے کہا کہ وہ کتاب رمیاہ میں موجود تھیں، سلم جیس نے جسٹن کے حاشیہ میں اور ڈاکٹر کریب

نظرية ك ظلف نظرات إلى"-

ندگورہ حوالوں سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انجیل بوحنانہ تو بوحنا حواری کی تصنیف ہوادت ہدالہا می انجیل ہے، بلکہ کی غیر معروف فخص نے اے لکھا ہے، پھر بعد میں اس میں بھی تحریف اور ردو بدل ہوگیا ہے۔

# بائبل کے مختلف مقامات میں تحریف کے متعلق عیسائی مؤرخین اورمفسرین کے اعترافات

### آدم كلارك كااعتراف:.

آ دم کارک اپنی تغییر کی جلده ۱۹ ۳ میں لکھتا ہے۔

"بیطریقت پرانے زمانہ سے چلا آ رہاہے کہ بنا کو گوں کی تاریخ اور حالات بیان کرنے والے بہت ہوتے ایس ، یہی حال "کرت "(علاء یہود) کا ہے بیتی ان کی تاریخ بیان کرنے والے بہت ہوتے ہیں ، یہی حال "کرت اللہ بیان کرنے والے بھی ہے شار ہیں مگران کے اکثر بیانات غلط ہیں ، بیہ بے بنیاد واقعات بیان کرنے والے بھی کو یاوہ بھی واقعات ہیں اور اور انہوں نے دوسرے حالات میں بھی عمد آیا سہو اغلطیاں کیس ، خاص طور پراس سرز مین کے مؤرخ جہاں لوقانے اپنی انجیل کھی تھی "۔

ای تفیر کی جلد ۲ میں تکھاہے۔

''سیات محقق ہے کہ بہت ی جموفی انجلیں ابتدائی سیحی صدیوں میں رواج پا چکی تقییں،ان جموٹے اور غیر محج واقعات کی کثرت نے لوقا کواس انجیل کے لکھنے پرآ مادہ کیا،اس مضم کی ۲۰ سے زیادہ جموفی انجلیوں کا ذکر پایا جاتا ہے ،جن کے بہت سے اجزاء آج بھی موجوداور باقی ہیں بغیر می سیوس نے ان تمام جموفی انجلیوں کوجمع کر کے ان کو تین جلدوں میں طبع کیا،ان میں سے بعض میں شریعت موسوی کی اطاعت کا واجب ہوتا،ختنہ کا ضروری ہونا، انجیل کی اطاعت کا واجب ہوتا،ختنہ کا ضروری ہونا، انجیل کی اطاعت کا واجب ہوتا، ختنہ کا سے کسی ایک

ساتھ بالجل میں موجود ہے۔

### مفسرهارسلي كااعتراف:.

مفسر ہار کی اپنی تفسیر کی جلد ۲۸ ۲۳ پر کتاب پوشع کے مقدمہ میں لکھتا ہے۔
'' یہ بات کہ مقدس متن میں تحریف کی گئی ہے، بیٹنی اور شبہ سے ہالاتر ہے، نیز نسخوں
کے اختلاف سے ہالکل نمایاں ہے ، کیونکہ مختلف عبارتوں میں سیجے عبارت صرف ایک ہی
ہوسکتی ہے اور یہ بات قیاسی بلکہ بیٹینی ہے کہ بدترین عبارتیں بعض اوقات مطبوعہ متن میں شامل
کردی گئیں مگراس وعوے کی کوئی دلیل مجھ کوئییں مل سکی کہ کتاب بوشع میں پائی جانے والی
تحریفات عہد متیق کی تمام کتابوں کی تحریفات سے زیادہ ہیں''۔

مرجارات ١٢٥ ميل لكستاب

'' یہ بات قطعی طور پر درست ہے کہ بختِ نھر کے حادثہ کے بعد بلکہ اس سے پکھ پہلے بھی لوگوں کے پاس عبرانی متن کی جونقلیں تھیں ، وہ تحریف کے لحاظ سے ان سخوں سے مجی بدترین حالت میں تھیں ، جو حضر ت عزراء علیہ السلام کی تھے کے بعد وجود میں آئے''۔

### واردُكيتهولك كااعتراف:.

وارڈ کیتھولک اپنی کتاب مطبوعه امرائی کا مرائی کھتا ہے۔

''ڈاکٹر ہمفری نے اپنی کتاب کے ص ۸ کا پر کہا ہے کہ پردویوں کے اور ہام
نے عبد منتی کی کتابوں کے بعض مقامات پرالی تحریف کی ہے کہ پڑھنے والوں کو ہا آسانی
پتہ چل جاتا ہے ، چر کہتا ہے کہ یہودیوں نے میچ کی بشارتوں کو ہالکل ہی اڑا دیا ہے ،
پرایک پر وکسٹوٹ عالم نے بیان کیا کہ قدیم مترجم اس کو ایک نیچ سے پڑھتا ہے تو موجودہ
یہودی اس کودوسرے طریقہ سے پڑھتا ہے ،میری رائے میہ ہے کہ یہودی کا تبوں اور ان
کے ایمان کی جانب غلطی منسوب کرنابہ نسبت قدیم مترجم کی جہالت یا تساہل کی طرف منسوب کرنابہ نسبت قدیم مترجم کی جہالت یا تساہل کی طرف منسوب کرنابہ نسبت قدیم مترجم کی جہالت یا تساہل کی طرف منسوب کرنا ہوں کی خالے کے دربور کی خاطب سے تھل بھی یہودیوں کے منسوب کرنے کے ذیادہ بہتر ہے ،اس لئے کہ زبور کی خاطب سے تھل بھی یہودیوں کے منسوب کرنے کے ذیادہ بہتر ہے ،اس لئے کہ زبور کی خاطب سے تھی بھی یہودیوں کے منسوب کرنے کے ذیادہ بہتر ہے ،اس لئے کہ زبور کی خاطب سے تھی بھی یہودیوں کے منسوب کرنے کے ذیادہ بہتر ہے ،اس لئے کہ زبور کی خاطب سے تھی جہالت یا تسابل کی طرف

نے ارینوس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ پھرس نے جس وقت اپنے پہلے خط کے باب آتیت ۲ کی عبارت کھی ہے اس وقت سے بشارت اس کے پیش نظر تھی''۔

### لارڈنرکااعتراف:.

لاروْ زایق تغییری جلد۵ص۱۲۴ پس لکھتاہے۔

''انا جیل مقدسہ کے مصنفوں کا حال معلوم نہ ہونے کی بناء پرشاہ اناسطیوس کے تھم سے (اس زمانہ میں جب کہ مسئلہ قسطنطنیہ کا حاکم تھا) میہ فیصلہ کیا گیا کہ بید درست نہیں ہیں ،اس لئے دوبارہ تیجے کی گئی ہیں''۔

اس عبارت میں کتنی وضاحت اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہتم انجیلوں کو بعد میں ردوبدل اورتح بیف کا نشانہ بنایا گیا تھا۔

#### سطان بايزيدخان كااعتراف:.

مشہور بہودی عالم جومسلمان ہوگیا تھا جس کا نام سلطان بایز بدخان ہے، بعد میں اس کا نام سلطان بایز بدخان ہے، بعد میں اس کا نام عبدالسلام کر کھویا گیا تھا، اس نے بہودیوں کے ردمیں ایک رسالہ ' الرسالة الہاویة ' کے نام سے نالیف کیا تھا، جو تین قسموں پر مشتمل ہے، اس رسالہ کی تیسری قسم میں بہودیوں کے نام سے نالیف کیا تھا ، جو تین قسموں پر مشتمل ہے، اس رسالہ کی تیسری قسم میں بہودیوں کے نو رہت میں تحریف کرنے کی نسبت وہ لکھتا ہے۔

'' توریت کی سب سے زیادہ مشہورتفیروہ ہے جوتلمو ذان کے نام سے مشہور ہے اور شاہ تلمائی کے عہد بیں کھی ہے ، جو بخت نصر کے بعد ہوا ہے ، اس بیس یوں لکھا ہے کہ شاہ تلمائی نے ایک مرتبہ علماء یہود ہے توریت طلب کی ،علماء اس کو پیش کرتے ہوئے ڈرتے تھے ، اس لئے کہ بادشاہ اس کے بعض احکام کا مشکرتھا، چنانچہ ، کے علماء یہود نے جمع ہوکر اُن عبارتوں کو بدل ڈالاجن کا وہ مشکرتھا ، چر جب ان کا اس تحریف کی نسبت اعتر اف موجود ہے عبارتوں کو بدل ڈالاجن کا وہ مشکرتھا ، چر جب ان کا اس تحریف کی نسبت اعتر اف موجود ہے تو ایس کی سے ایک آبیت پر بھی کس طرح اعتبار واطمینان کیا جاسکتا ہے؟''۔

المنظر مائيس ، مؤلف فدكور في تومعا مله بى صاف كرديا ، كه تورات كى كى ايك آيت بي بھى تحريف بونے كے بعد اعماد باتى شدر باء يمى تورات آج كل مزيد تحريفات ك

يهال أن كے گانوں كى بنسبت كم تقى"۔

#### مستركار لائل كااعتراف:.

مستركارلاكل كبتاب-

''انگریزی مترجموں نے مطلب خبط کردیا ہے ،حق کو چھپایا اور جاہلوں کو دھوکہ دیا اورانجیل کےسیدھے سادے مضمون کو پیچیدہ ہنا ڈالا''۔

#### فيليس كوادنولس كااعتراف:.

قیلیس کوادنولس پادری نے ایک کتاب احمدالشریف بن زین العابدین اصنهانی کی کتاب کے ردیش' خیالات' کے نام سے کھی تھی جو ۱۲۴۵ء میں چھپی ہے، وہ اس کتاب کی فصل نمبر ۲ میں لکھتا ہے۔

'' و نسخہ قصاعبہ بالخصوص كتاب سليمان ميں بے شارتح بيف پائى جاتى ہے ، رب اقتدا نے جوكليس كے نام سے مشہورہے ، پورى توريت نقل كى ، اسى طرح رب يونٹا بن عزيال نے جوكليس كے نام سے مشہورہے ، نورى توريت نقل كى ، اسى طرح رب يونٹا بن عزيال نے كتاب بوشع بن نون اور كتاب القضاة وكتاب السلاطين ، كتاب اشعياء اور وصرے پيغيرول كى كتابين نقل كيس اور رب يوسف نابينا نے زبور وكتاب ايوب وروت اور استر وسليمان كونش كيا ان تمام ناقلين نے تحريف كى ''۔

### هورن كااعتراف:.

جورن ا بی تغیری جلداول کے تنہ پنجم کے ہاب میں لکھتا ہے۔

''پاک نولیوں نے خبردی ہے کہ ایسے خراب لوگ آئندہ بھی پیدا ہوتے رہیں گے جیسا کہ لوقائے باب اول اور پولس نے گلتوں کے نام اپنے پہلے خط کی آیت ۲ تا ۹ پس مسلینکیون کے نام دوسرے خط کے باب ۲ کی آیت ۲ پس اس کی تصریح کردی ہے، چنا نچہ حوار یوں کو زمانہ کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام اور حوار یوں اور ان کے شاگر دوں کی طرف منسوب جھوٹی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ تھی ،ان کتابوں کو ابتدائی چارصد یوں طرف منسوب جھوٹی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ تھی ،ان کتابوں کو ابتدائی چارصد یوں

کے اہل کتاب نے انجیلوں ،خطوط ،اعمال اور مشاہدات وغیرہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے مگران بیں سے پھٹر نا بود ہوگئیں ،البتہ چنداب تک موجود ہیں''۔

### مارثن لوتهركااعتراف:.

پروٹسٹنٹ فرقد کابائی مارٹن اوتھر اپنی کتاب کی جے مص ۲۵ میں لکھتاہے۔ ''اگر حکومت میرے ہاتھ ہوتی تو میں بے ہودہ اور دعا باز پوپ اور اس کے ماتختوں کوان کے خاندان کے سمیت مشکیس کسوا کے سمندر میں پھینکوادیتا''۔

ملاحظہ فرمائیں مؤلف ندکورہ تحریف کرنے والوں کے بارے میں کس قدر سخت لہجہ فتیار کئے ہوئے ہے۔

تحریف کرنے والے پوپ اوراس کے تبعین کے متعلق ای جلد میں سا ۲۵ میں لکھتا ہے،'' پوپ اوراس کے متعلقین ایک شریرا ورمفسد مکاروفریب کارگروہ ہے اور بدقماش لوگوں کی ایسی پناہ گاہ ہے جو بڑے بڑے جہنی شیاطین سے بحری ہوئی ہے کداس کے تھوک اور ناک ہے بھی شیاطین برآ مدہوتے ہیں''۔

ملاحظہ فرمائیں کہ مؤلف ندکورہ تحریف کے دریے ہونے والوں کے خلاف کیے سخت الفاظ استعال فرمائے ہیں۔

یہ چند حوالے ہائبل میں تحریف کے متعلق ذکر کردیے گئے ہیں،ان کومد نظر رکھ کر ہائبل میں تحریف کے متعلق رائے قائم کرنا آسان ہوجا تا ہے،ان حوالوں کے بعد عیسائی حضرات کا ہائبل کے متعلق تحریف ہے محفوظ ہونے کا دعویٰ باطل ہوجا تا ہے۔

#### دعوتِ اسلام:.

آخر میں ہم سیمی بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خفشے دل سے ہماری باتوں پرخور کریں ،اورخور کرنے سے بھیٹا وہ اس نتیج پر پنجیں گے کہ واقعی ویہن عیسوی میں تحریف ہو پھی ہے ، تو آ ہے ایسے نہ ہب اور دین کی طرف جس کی حفاظت کا ذمہ خو واللہ تعالیٰ نے لیا ہے اوراس کی کتاب کے ہارے میں فرمایا ہے ''اِنّا مَسْحُونُ فَوْ لَفَا اللہِ کُمُووَ النّالَمَةُ هَزَارُوں صَفحَاتُ كَمُطالعه سے دِلَچُسَپُ
اور عِبرَتَ اَنگیز واقعات ،عِبَاراَت عِلی لَطَائِف و
نكات ، سَبق آموز فِصّ ، بَصِیرَت اَفرُوز مُعَلومَات ،
ایک ایسی کتاب جِسُ کامُطالعَه آنهون میں آتشو هی کات کی کات کے اور ہونٹون پر تبسم می ، جوبہ ترین کونیق حَضَر می ہے اور خوشگوار رفیق سَفر می دونیق حَضَر می ہے اور خوشگوار رفیق سَفر می دونیق سَفر دونیق دونیق سَفر دونیق سَفر دونیق دونیق سَفر دونیق دونیق دونیق دونیق دو

ابن اس عباسی دنق شفرتصنیف و استاذ با امعرفار و تیه

مكتب عمرُوناروق ١٥/٥ شاه فيسل كادُن بريي

ROBORDOR ROBORDOR

لَخَافِظُونُ " (ہم نے بی اس قرآن مجید کوا تارا ہے اور ہم بی اس کی حفاظت کرنے وائے ہیں ) بائبل میں جگہ جگہ تحریف ہونے کے باوجود بھی حضور کے بارے میں پیشنگو ئیاں موجود ہیں ، ہمارا میہ موضوع نہیں تھاوگر نہ ہم اُن کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ،ان پڑمل کرنے ہے بی کسی کی ایمان مکمل ہوسکتا ہے۔

الله تعالى اس حقيرى كوشش كوميرى اور ميرے والدين اور اساتذه كى نجات كاذر بعد بنائے ،راوح سے بعظے ہوئے اور وین اسلام كے بارے بين شكوك وشبهات ركھنے والے كيلئے اس كوتريا فى بنائے۔ آمين

صلى الله على خيرخلقه محمدٍ وعلى اله واتباعه الي يوم الدين. آمين

محمدنواز فيصلآ بادي

تضيح الراسيني شرخ الجماسة عزبى اشعار كى شېركمات بويان ماسه كيواض نصاب ب «الحاسه» كى ارد ومشرح ،جواشعار كے ترجبُریس خامج قرشر کے الفاظ كى لغوى وصرفى تحقيق ادر نوى تركيب يرهتل ب ابن الحسَزَعَبَاسِي رفيق شعبه بصنيف استفاحه وقيركاجي ا ناشرُ: مكتبه عمر فارق بله ما به جامعة الوقيه شاه فصل كالوني نبراري بم

كيشف العيافين يشريح يبينا ألعيا وعن عِلْمُ منطق كي مشهور كتاب ملم العُلوم "كي جديدار ووسترح وفرق جس مي في منطق كے مشہور عالم حضرت مولانارسيدا جمد مارتونكي ا چھو کی تقسیر پر کو بنیا دینا کر کتاب اور فن منطق کے مباحث کو مولانا ئيدميدالرحمن سائ مدرس كبامت ثما فاروقيها مكتئة عكم رفارؤق اه 4/5 شاه فيسيك كالوني كراجي 35 35 35 35



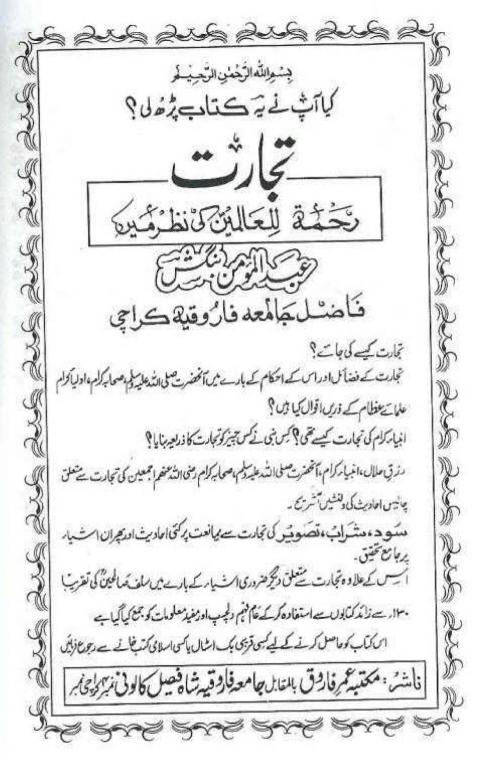





مولانا جو ویراید اظہار اختیار کرتے ہیں ، وہ اردو سحافت ہیں ایک بالکل منفر دا نداز رکھتا ہے۔ ایک سدا بہار او بیت اخبار ات کے سفول پر بھی کھارتی نظر آتی ہے .... ان (کالموں کے ) افتیاسات کے معادت مولانا ابوالکلام آزاد کے اسلوب کی یاد تازہ ہوجاتی کے یاد تا جس موضوع پر کالموں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کدوہ جس موضوع پر کالموں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کدوہ جس موضوع پر کالموں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کدوہ جس موضوع پر کالموں کی ایک خوبی یہ جس کے بارے بیل مفروری معلومات کو اس کے بارے بیل کہ قاری کے کہی دوسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کی شرورت کین روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کی شرورت کین روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کی شرورت کین روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کی شرورت کین روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کی شرورت کین روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کی شرورت کین روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کی شرورت کین روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کی شرورت کین روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کی شرورت کین روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کی شرورت کین روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کیا ہے کہیں روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کی روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کیا ہے کہیں روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کیا ہے کہیں روسرے فر سابع ہے معلومات حاصل کرنے کیا ہے کہیں روسرے فر سابع ہے کیا ہے کہی کیا ہے کہی روسرے فر سابع ہے کیا ہے کہی دوسرے فر سابع ہے کیا ہے کیا ہے کہی دوسرے فر سابع ہے کیا ہے کہی دوسرے فر سابع ہے کیا ہے کہی ہے کہی دوسرے فر سابع ہے کیا ہے کہی ہے کہی ہے کہی ہے کیا ہے کہی ہے کر سابع ہے کہی ہے کہی ہے کہی ہے کہی ہے کر سابع ہے کہی ہے کر سابع ہے کہی ہے کہی ہے کہی ہے کہی ہے کہی ہے کر سابع ہے کہی ہے کہ

الله ايسى كتاب جهة به يقيا الكانست مي عام كرنا وإيك

Maderian Color